



# إخانة تلاشي



مصنف به محرگمود کیرانوی ندوی محرگمود کیرانوی ندوی سابق استاذ شعبه عربی کلیة الندوة شولگرى

ي ځارنيمي داو بند ي

# فهرست مضامین

| مفحنمبر | CAPACIANTE BA            | صفحهمبر | RACTICES NO.                   |  |  |  |  |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 7.      | بریلوی مجدد کی عربی دانی | - 1     | تقريظ                          |  |  |  |  |
| TI      | خانصاب کی سمجھ دانی      | 2 8     | پیش لفظ                        |  |  |  |  |
| "       | استادوں کے استاد         | 9       | بریلوی شریعت کے پانچ رکن       |  |  |  |  |
| 77      | استاذ سے استادی          | 1.      | بریلوی شریعت کے خلفاء          |  |  |  |  |
| 73      | گریبان اپنااپنے ہاتھ میں | "       | خانصاب کی جائے پیدائش          |  |  |  |  |
| 11      | مرزا صاحب کے گھرانے سے   | 11-     | خانصاب كاخانداني شجره          |  |  |  |  |
| 11      | كيے مراسم تھے            | 14      | بریلوی صاحب کا ماده تاریخ      |  |  |  |  |
| 44      | زبان درازي               | 11      | بریلو اوں کے اعلی ضرت کی       |  |  |  |  |
| 10      | خانصاب کی شگوفته مزاجی   | "       | مورت صادقه                     |  |  |  |  |
| 44      | سوانح نگاروں کی چال بازی | 14      | المحضرت كه كالاحضرت            |  |  |  |  |
| 71      | آگ بی آگ                 | 14      | د يو بند كي وجه تسمير          |  |  |  |  |
| 19      | صدائے احتجاج             | "       | رنگے ہاتھوں چوری پکڑی گئی      |  |  |  |  |
| ۳.      | صاحبزادے صاحب نو دوگیارہ | 14      | النے بانس بریلوی کو            |  |  |  |  |
| 41      | صاحبزادے کے نام ایک خط   | 14      | بریلی کا سرمه اور چاقو<br>مستق |  |  |  |  |
| 1 44    | ایک مظلوم کی سرد آبیں    | 19      | مستقبل كامجدو                  |  |  |  |  |
| ls.     |                          | 1       | 0                              |  |  |  |  |

#### • جمله حقوق بحق مصنف محفوظ میں



ملنے کے پیتے :

كلية الندوه

ندوه نگر، شولگیری، مسور ٹامل ناڈو۔ ۲۳۵۱۱

ا قراء کتاب گھر آئی۔ٹی۔ آئی جنکش مدیمنہ مسجدوشاکھا پٹنم

تانيش

كشيخان بعين المعينان وا

| Too T |                            |                   | 00                              |
|-------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| ۸۵    | ایک تازی شهادت             | 49                | عصنو تناسل پر ريسرچ             |
| ۲۸    | احترام قرآن                | 41                | ناچنا خدا کی شان کے خلاف نہیں   |
| 14    | سنت کی تحقیر               | 11                | مولانارشیه احمد گنگوهی نشانه پر |
| 11    | سنت سے کتنالگاؤتھا         | 11                | پیرصاحب نے شیریں کلِامی         |
| 11    | علم كا د يواليه            | , <del>5</del> 61 | کمال سکیمی                      |
| 19    | فيصله تيرا تيرب ہاتھوں میں | 47                | روشن خڀالي                      |
| 11    | قرآن میں تحریف جائز ہے     | 24                | حضرت عائشه تهي بريلوي زديس      |
| 11    | قرآن کو بازیچه تاویل بناکر | 11                | زخموں پر نمک پاشی               |
| 94    | دعویٰا بن الوقتی کا        | 40                | محفن حضرت عائشہ سے بغض کیوں     |
| 94    | کچ ترجمه و تشریح           | 44                | اعلحضرت معصوم عن الحظاء         |
| 91    | ترجمہ کے اصول              | 11                | مرتبه مجددے مقام نبوت تک        |
| 90    | مترجم کی ذمہ داری          | 14                | سزاوار کون                      |
| 1.1   | کھر کا بھیدی بریلی ڈھائے   | ۸٠                | ولفضيل على رضى النّدعية         |
| 1.4   | کچھ حدیث نبوی کے متعلق     | ۸۱                | نوټ ره علی                      |
| 1.1   | ولچسپ لطيفه                | 11                | فرشة تسبيع بحول كية             |
| 1.4   | خانصاب كا دوغله پن         | 17                | واؤد عليه السلام مير فضيلت على  |
| 1.6   | فانصاحب کی تعریف مدیث میں  | 11                | کھلتاہے راز سربسنة              |
| 11    | تىس مارخان                 | ۸۳                | معجزه على                       |
| 11.   | اگر بوں ہو تا تو کیا ہو تا | 11                | اماموں کارتبہ نبی سے بڑھائیں    |
| 111   | فانصاحب انگریز کے سایہ میں | 14                | ا مک جان دو قالب                |
| 800   |                            |                   | 00                              |

| 7000 T |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | T    | - ON                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| W.V.   | آستانه کرامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44   | ز خموں کی ٹیس                           |
| ۵.     | اشعبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44   | خانصاحب کی رحم دلی                      |
| 01     | ایک جھلک چشتی مقدمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11   | مجدد صاحب کے اخلاق کریمہ                |
| 04     | ا یک شکاری اور شکاریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14   | الله كے رسول خان صاحب نہ تھے            |
| Ø A    | بريلويت نے عيرتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 71   | يه مسائل تصوف يه تيرا بياب غالب         |
|        | په ځرباند عی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | r9   | غوث پاک کی خانصاحب کو تصیحت             |
| 09     | صوفی کی طریقت میں فقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.   | ست معاف نفل صاف                         |
|        | مستى احوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11   | فقهائے کرام میدان عمل میں               |
| 140    | یہ آشنائی کیسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17   | امام غزالی کی خانصاحب کو تصیحت<br>شذیری |
| 41     | نئی شریعت کاایک اور فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | מיץי | شیخ کے عمل کے سامنے سنت                 |
| 11     | گل بکاؤلی خانصاحب کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11   | کوئی چیز نہیں                           |
| 11     | آ شرمیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11   | بریلی میں شرابی پیروں کی ہمار           |
| 44     | بری نظروالے تیرامنھ کالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hh   | مجدد بریلوی کی شب بیداری                |
| 44     | خاموش قهقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "    | ا یک تابعی کا بریلوی پر طنز             |
| 11     | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10   | پیرول کی مکاریاں                        |
| 11     | رپژنا جا شرما تا جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11   | مجروں کے اندر گرم بازاری                |
| 4      | خانصاحب کی شلوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44   | مريد كى بيويال خان صاحب                 |
| ۲.     | The state of the s | 11   | کی باندیاں                              |
| 4,     | گذشتے ہے پیوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LK   | مرید کی بیوی کے پاس<br>لغه ان           |
| 4      | پیر طریقت کی پیاری پیاری باتیں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | بغيراجازت                               |
| 100    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | O O                                     |

|     |                              |     | @ O.T.V                     |
|-----|------------------------------|-----|-----------------------------|
| 144 | شيخ كيسابو                   | 149 | المحتملين آپ نے غور کیا     |
| 11  | ا یک بریلوی ڈاکوولی کے       | 10. | خلیفه منصوراور گویا         |
| 11  | روپ میں                      | 11  | بریلوی صاب اور ایک گویا     |
| 140 | تھٹرِلگابریلی کے بازار میں   | 101 | شکل چڑیلوں کی مزاج پریوں کا |
| 144 | ولی افضل که نبی افضل         | 11  | خدا کے لئے نایاب تحفہ       |
| 11  | حوض کوثر کا مالک کون         | 100 | الصطلاحات كابے جا استعمال   |
| 144 | نبی کوولی کی زیارت کاشوق     | 100 | بریلوی تحقیق                |
| IYA | خصرولی ہیں یا نبی            | 11  | آخری فیصله                  |
| 11  | حضرت مسيح كي شان ميس محستاخي | 124 | عبادت كاحسين منظر           |
| 149 | مقام ہونس سے آگے             | 104 | ٹوٹناازار بند کا            |
| 11  | ڈو بینا مربی <u>د</u>        | 101 | گرامت یا حماقت              |
| 14. | انبىياء كرام پر شيطان كاتسلط | 11  | تقوی کامهیضه                |
| 11  | مجلس غوث پاک                 | 11  | سنت یاد آگئی                |
| 141 | خداسے دو دوہاتھ ہونے         | 109 | ہر جگہ رہم رم چارہ چاہیے    |
|     | کے لئے تیار                  | 14. | بریلوی ملاؤل کے لئے عبرت    |
| IKT |                              | 141 | والش مندانه جواب            |
| IKH |                              | 11  | ولی کی تعریف                |
| 100 | گھريلوشهاوت                  | 144 | خانصاب قطب الاولياء         |
| 11  | خانصاب كالمشتقل عمل          | 11  | قصته چشمه کا شخه جای رود    |
|     | نماز میں کون سامنے ہو        | 144 | شیخ چلی کی گاڑی دار ل میں   |
| S.  |                              |     | 00                          |

| 000 |          |                                                   |       | جبل پور کوروانگی                                   |
|-----|----------|---------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|
| 1   | 79/      | حضرت حالي پر بدترين الزام                         | 11.1  | انگریز حکومت سے و فاداری                           |
| 1   | m1 0     | اہل اسلام پر کفری راکٹ                            | 111   | جباد کے خلاف فتوی                                  |
|     | 11       | شبلی و حالی علامه کی نظریس                        | 11    |                                                    |
|     | اسس      | عطاء اللَّه شاه بي فائر نگ                        | 111   | علامه اقبال کے تاثرات                              |
|     |          | شاه اسماعیل شهید بال بال ـ                        | 110   | خانصاب کے لغوی معنی                                |
|     |          | مولانا عبدالباری فرنگی محلی پر جم                 | 11    | آپ کے داداکی گور نمنٹ                              |
|     | 184      | زیرلب مسکرائے                                     | 11    | په عنايت                                           |
| 1   | N N      | ایک میزائل دیوبند کے قلعہ                         | 11    | دادا کی خدمت رنگ لائی                              |
|     | 100      | ایک عالم ربانی کاامتناع                           | 114   | جادو کی صندو فی                                    |
|     | 2111     | مید کی دم شری کی شری                              | 11    | علامه اقبال كاتعرف                                 |
|     | 121      | تتبجهه ما وحرى كا                                 | il    | شريف مكه كون تھا                                   |
|     | 140      |                                                   | 144   | علامه اقبال كي ابل خانه كو وصيت                    |
|     | 14.      | باغی مریدین<br>سالتان بریخ ته ت                   | 11    | اسلامی قائدین پر کفری بم                           |
|     | 141      | ندوة العلماء كالمختضر تعارف                       | No.   | زبانی عربی کی پیچارگ                               |
|     | 144      | ابل ندوه جهنمی                                    | 11    | قائدا عظم محمد على جينا كافر                       |
|     | 11       | ندوہ کے خلاف رزم آرائیاں<br>ندہ ہیر بددعا کا بولم | 144   | ( 151, 1: (1: 7 a) K) ( 1)                         |
|     | 11/11/11 | ندوه برالله كأفضل                                 | 110   | سني ہونے کا ڈھونگ                                  |
|     | 100      | علم و فضل کی کھکشاں                               |       | ی، و سے ہوتوں اسی الاصل کی پیچان سی الاصل کی پیچان |
|     | 164      | بريلويت كوايك چيلبخ                               |       | 1                                                  |
|     | IM       | نگریزوں کالہ بجنٹ                                 | 1 171 |                                                    |
|     | 11       | كُنْجُ كُو ناخن ملِّے تو كيا ہو گا                | - 11  | سرسيدېر كفرى را كفل كانشانه                        |
|     | 100      | C. C          |       | ိ                                                  |
|     |          |                                                   |       |                                                    |

| U.T.        | 424 <del>200</del> 290 <b>***</b> |                               |      | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ST. WEST    | 717                               | خانصاب نے کھی خدا ہے          | 199  | اہ<br>بریلو یوں کے تینسو چھین خدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                                   | مدونه مانگی                   | r    | غوث پاک کے اندر خدائی صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TOTO COLUMN | 11                                | خدا کے مقابل خانصاب کا تمایتی | 4.1  | خانصاب کے عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 414                               | بريلوى صاحب كى منافقت         | 11   | خداکے ملک پر قبضہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -           | 414                               | صلاة الحاجب                   | 11   | ایک ہی تھیلے کے چیٹے اور پیٹے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 11                                | نمازغوشير                     | 7.7  | طره پر طره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | 110                               | فضائل نماز غو ثبيه            | 11   | مخلوق کے دل غوث اعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 414                               | ا کی ملاقات غوث آعظم سے       | 11   | کے ہاتھ ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | FIA                               | على ابامه كم اسم تور          | 1.4  | آفتاب طلوع نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 77.                               | عِسى تانى                     | 11   | هر جگه موجود<br>علی م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 11                                | عصائے بیضاء                   |      | علم غیب کے ساتھ کچھ اور بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | 771                               | موت وحیات ولیوں کے ہاتھ میں   |      | ہسنامنع ہے<br>دستگیری وجہ تسمیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 10                                | گستاخ چیل کو سزا              | ني ا |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | "                                 | مرغ زنده ہوگیا                |      | اس سے تو میں بھی ڈر تاہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | 777                               |                               | 3    | ہائے میرا بدیا<br>ڈوبتا جہاز بھی بچالیا گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                                   | ہوجاتی ہے                     |      | The state of the s |
|             | 777                               | اولیاء مرنے کے بھی مدد        | 17.9 | دولها کی بارات<br>باراتی دلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | / 11                              | ار تے ہیں                     | 11   | ا بارای د تها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 1,                                | اولياء بچ عطاكرتے ہيں         | 711  | الله المدن بن مبرسے باہر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|             | 11 77                             | پروه انگه رما ب               | 11   | و سیار وی تربیده امرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | Vô.                               |                               |      | (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                              | 98                                            |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 100  | اعتراف جنسيت                 | بغداد کی بیچان                                |
| 1 // | 1 × 1 × 1 × 1                | بریلویوں کی مساجد کارخ شرط                    |
| 19   | 15. X 1 VIST.                | ا خانصاب کی خدا سے نفرت                       |
|      | ا ندرون خانه                 | شان الوہست کی تحقیر                           |
|      | بریلوی صاحب بدقماش اور ار    | خداسے عناد رسول سے فریاد ار                   |
|      | چور کلی تھے                  | خدااور رسول میں ٹھن گئی ۔ ۱۷۷                 |
|      | آپ کی بد کاری سے بدی بھی     | خدا سے کشتی                                   |
|      | شرماتی تھی                   | خداكاس پيدائش الام                            |
|      | بد کار میاں کو خوش فہمی      | فدای جائے پیدائش                              |
|      | دل کاروگ                     | خداکی دلین خداکی                              |
|      | مفت خورا                     | سوچوہے کھاکر بلی ج کوچلی ال                   |
| 0    | انٹرنیشنل بھکاری یانفس       | مکه مکرمه کی بے حرمتی                         |
|      | کا پجاری ار                  | مدینه کی فضیلت مکه پر                         |
|      | فانصاب كى بدنگاہى            | الويل بے جا                                   |
|      | ریلوی صاحب کی گندی ذہنیت ۱۹۵ | السك نام لوجوتے پر لکھنا ١٨٢١                 |
|      | يا بريلوي صاحب مسلمان تھے    | عان صاحب لو تجازيس                            |
|      | مین و آسمان کے قلابے اس      | سزائے موت                                     |
|      | هتاجا بمستاجا                | کعبرافضل ہے یا پیر المال پڑ                   |
|      | ا کے پیچے کیا ہے             | المحضرت کے منھ پر ایک<br>بریلوی کاطمانچہ اللہ |
|      | رایک ہے قدرت والا ہے ارر     | بريلوي كاظمانچ الله                           |
|      |                              | 000                                           |
|      |                              |                                               |

Charling (Charling)

| i T   | on the contract of the contrac | Conne |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74.   | رمضان المبارك كى بے وقعتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 444   | ر باوی روزه<br>ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 451   | شب قدر کی بے قدری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11    | رپی سے جماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KY    | بریلوی میلاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 440   | ناپاک پانی ہے وصو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 454   | و له مالائی و هرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11    | منی نکلنے سے غسل واجب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 140   | بریلوی بندر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11    | عورت کی شرم گاہ سے منی نکلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 444   | بريلوى دلائل قيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11    | تو غسل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| YLZ   | ولچسپ لطيفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11    | حقہ کا پانی پاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 741   | یہ بھول کیسے ہوگئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11    | نابالغ بچه کا بھرا ہوا پانی ناپاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 149   | نبی کی طاقت خدا سے زیادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444   | سانپ اور چپکلی کا جھوٹا پاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11    | خداکے ساتھ تبادلیہ خیال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 772   | گھوڑی کا دودھ پاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44-   | حصنور خدا كانور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11    | کتے گدھے کے دانت پاک ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141   | فيصله نوركا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11    | چوہے کی مینگنی پاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 714   | مستله حضورکے علم غیب کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11    | چمگادڑ کا پاخانہ پاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| YAK   | قصہ گدھے کے علم غیب کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ארץ   | کافرکا جھوٹا پاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MA    | کتا بھی ہے عالم الغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11    | راسة كى كيمڙياك ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11    | بلى كاعلم غيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11    | کتے کی لگی ہوئی کیچڑ پاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 474   | علم غیب بر حضرت تصانوی کا تبصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11    | نالیوں میں بہتا پانی پاک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 797   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11    | بریلولوں کی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 494   | فيصله علم غيب كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444   | نمازیس تحثوں کا ڈکھنالازمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| # 42h | عیسانی اور بریلوی نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11    | البریلولوں کی مرغوب غذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | of the state of th |

| 100   |                                  |      |                               |
|-------|----------------------------------|------|-------------------------------|
| E YWN | مسئله قبريراذان دينے كا          | 474  | ° گھريلو جھگڑا                |
| 441   | خانصاب کی وصیت                   | 779  | گولڈہ شریف پر ڈاکہ            |
| 11    | بعد نماز مصافه                   | ۲٣.  | قبربر حاصری کا طریقه          |
| "     | سجده تعزيمسي كا فلسفه            | 11   | ایک بریلوی کااعتراض           |
| 101   | بريلوبيت بإشاه ولى النه كاتبصره  | 141  | آسمانوں کے ستون               |
| 700   | خانصاب کی دو سری و صبیت          | 11   | محبوبان خدا دورسے سننے دیکھیے |
| 107   | حضرت شاه صاب پر بریلوی کا طعن    | 11   | اور مدد کرتے ہیں              |
| 104   | مجدو كون ؟                       | 744  | اللہ کے ولی کو وار ننگ        |
| 10    | بدعتيول بر مصيب كيول؟            | 744  | وهاندني                       |
| 101   | ا نالله وا نااليه را جعون        | 11   | بریلوبوں کے ڈرامائے قصے       |
| 11    | وسليله كابھوت                    | 444  | انڈوں کا یکسپیورٹ             |
| 140   | شاه صاحب کی مجلس میں             | 747  | جنت میں جانے کے لئے جسمانی    |
| 141   | بریلوی د هرم کے پوشیدہ مسائل     | 11   | طاقت کی ضرورت                 |
| 747   | جانور کے ساتھ وطی                | 449  | کشتی کے لئے تیار              |
| 11    | ہاتھ سے منی نکالناکار ثواب       | 4h-  | فان صاحب كى ايجاد كرده بدعات  |
| 444   | عورت کی پیشاب گاہ کی رطو بت<br>س | Kul  | جمعه کی اذان                  |
| "     | ساس کی زانوں پر ہاتھ پھیرنا      | "    | بدعت انگوٹھ چومنے کی          |
| 11    | پیرکا تھوٹا تبرک                 | 744  | مي الصلاح برقيام              |
| 14    | منی ناپاک نمیس                   | YMY  | بريلوى صلاة وسراام            |
| 444   | جانوری شرم گاه په حمله           | YMX. | نماز اشراق                    |
| 000   |                                  |      | 00<br>00                      |

نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابد!

#### تقريظ)

مناظروقت حضرت مولانا سبیر طاہر حسین گیاوی مدظلہ العالی مولانامحد محمود کیرانوی ندوی کی تصنیف "بریلویت کی خانہ تلاشی" اور سی بی آئی جانچ از۔ تا آخر نظرے گذری

کتاب دلچسپ معلومات اور پر گشش اندازی وجہ سے شروع کرنے کے بعد کھوڑ نے پردل آمادہ نہ ہوا ایک ہی نشست میں مکمل کتاب پڑھ ڈالی۔ مولانا موصوف نے توحید کے پرجوش داعی ہونے کی وجہ سے پوری دلسوزی کے ساتھ اپنی قوم کے لئے ہمدردانہ ہی خواہی کے جذبہ سے سرشار، قلم کی روانی میں خطیبانہ انداز سے فکرانگیز مضامین اور گرانقدر معلومات کا چھا خاصا ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ کتاب کا اسلوب فکرانگیز مضامین اور گرانقدر معلومات کا چھا خاصا ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ کتاب کا اسلوب لگارش خطیبانہ ہے ۔ لیکن بریلویت کی تصویر کشی اس کے مخسفی حقائق اور اس کے پرفریب جہرے کو بے نقاب کرنے میں گہری معلومات اور عمیق مطالعہ کا نحویر ایپ اور آتی ہیں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس لئے پڑھنے والا اکتابہ طاور بے مزگی کا شکار نہیں ہوتا۔ ہمادے ہمت سے سادہ لوح اور سطی علم رکھنے والے علماء بھی بریلویت اور اس کی کیفیت و ولادت سے واقف نہیں ہیں۔

زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف اجتہادی مسائل اور فروعی عقائد کا اختلاف ہے۔ جس کی بنیاد علم و اخلاص اور نیک نتی پر قائم ہے۔ حالاں کہ حقیقت واقعہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ کیوں بریلوی خانصاحب کے صحیح مزاج اور ان کی زندگی کی گہری اور واقعی معلومات رکھنے والا غیر مشکوک طریقہ پر انکی بدنیتی کا اعتراف کی گہری اور واقعی معلومات رکھنے والا غیر مشکوک طریقہ پر انکی بدنیتی کا اعتراف

|     |        |                                |      | 00                                  |
|-----|--------|--------------------------------|------|-------------------------------------|
| (C) | 414    | خانصاحب کی موت                 | 199  | الم بريلويت نے خداكوريٹائر ڈكرديا   |
|     | 11     | قبریس حالت زار                 | ۳.1  | معراج تفرحاكرائي گئي                |
|     | 414    | مرکر ہی خانصاحب تیرے جوہر کھلے | 4.4  | لا کھوں لاکھ کا گھوٹالہ             |
|     | 11     | خانصاحب ميدان حشرميس           | 4.4  | بريلو يوں كاكلمه                    |
|     | i de   | In he Ester Set St             | T. P | بريلي كاانو كھا جور                 |
|     | 10.64  | ****                           | 11   | بریلوی پر حضرت تھانوی کی ہیبت       |
|     | 4      |                                | 4.0  | ابوالهول کی بے مثالی                |
|     | 20     | FAMILIAN POOL                  | 11   | خدا کاشکر ہے کفرٹوٹا                |
| 9   | V.     | LEGISLAND PROPERTY             | 11   | خانصاحب کی خود فریبی                |
|     |        | Jengles miller                 | 4.4  | غیر نبی پر درود بھیجنا مکروہے       |
|     |        | الماعيكودالاو                  | 11   | اجمد رضائي درود                     |
|     |        | J-Wally Com                    | r. K | ا تمدرضا کے آل پر درود              |
|     |        | Frankling of M                 | 11   | ول وشمنان سلامت                     |
|     |        | Sent State of Mark             | ٣٠٨  | خانصاحب کی چار پائی پر عمل کا جنازه |
|     |        | PARTITION CONTRACTOR           | 4.4  | فانصاحب بستر مرگ پر                 |
|     |        | BARTONES - W                   | 11   | بريلوي صاحب مرنانهين چاست           |
|     |        | Selenant M                     | 41.  | خوش نصیب حضرات کی فبرست             |
|     | 13.24  | White was the                  | 711  | بریلوی صاحب کی آخری دعا             |
|     | Rice   | Contract of the                | 11   | شکم رپوری کی و صیت<br>خشک ڈکار      |
|     |        | CONSTRUCTOR IN                 | 714  | خشك دُكار                           |
|     | Vosa : |                                |      |                                     |

#### (تائىدى كلمات

#### حضرت مولانا مفتي محمر شعيب الله خان صاحب

#### نحمده ونصلى على رسوله الكريم امابعد

بریلویت جس کے بانی مولانا احمد رصا خان بریلوی ہیں شریعت محمدی کے متوازی ایک خود ساخۃ شریعت ہے جس کے اپنے الگ اصول و عقائد ہیں اپنے الگ فرائض وواجبات ہیں۔ اپنے الگ احکام و قوانین ہیں جن کا شرع محمدی سے دور کا بھی تعلق نہیں اور اس کی اساس و بنیاد علماء حق کی مخالفت و معاندت پر رکھی گئی ہے۔ اس فتنہ کے خلاف علماء حق ہر دور میس آواز اٹھاتے رہیں ہیں۔ اور لوگوں کو اس کی حقیقت سے باخبروواقف کر اتے رہے ہیں تاکہ حق کو باطل میں اشتباہ باقی نہ رہے۔ اور متلاثی حق کے لئے حق کی تلاش میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ زیر نذر کتاب بریلویت کی متاب مذلوی کو اس کے مصنف محترم مولانا محمد محمود کیرانوی ندوی صاحب نے بڑی عرق ریزی وجاں فشانی کے ساتھ مرتب و مدون کیا ہے۔ میں نیا کہ حق میں بیا ذخیرہ جمع کر دیا ہے۔ گمرائی اور گیرائی کے ساتھ میں ساتھ اللہ مصنف زید مجدہ تالیف کا حق اور گیرائی کے ساتھ میں از خیرہ جمع کر دیا ہے۔ گمرائی اور گیرائی کے ساتھ تالیف کا حق اور اگر دیا۔

بندہ دعاگو ہے کہ اللہ تعالی مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تصنیف مذکور کو قبولیت و نافعیت سے نوازے ۔ آمین

م مشعب الله

مهتم مدرسه مسيح العسلوم بنگلور ۱۳۲۰ شوال ۱۳۲۰ کرنے پر مجبورہ ۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے خوف خدا سے مکمل بے نیاز ہوکر خالص دنیا کی ناموری اور عزت کے لئے شعوری یا غیر شعوری طور پر انگریزوں کا آلہ کار بن کر تکفیری فننہ کو ایک مہم کی شکل دی اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو اس کے لئے وقف کر دیا اور چوں کہ وہ بڑھے لکھے آدمی تھے ،اس لئے اپنی علمی اور تصنیفی صلاحیتوں کے ذریعہ مسائل کے اختلاف فروع دین میں مختلف اپنی علمی اور تصنیفی صلاحیتوں کے ذریعہ مسائل کے اختلاف فروع دین میں مختلف نقطمائے نظر کی بحثوں میں لوگوں کو الجھاکر اپنی ناخدا ترسی اور بدنیتی پر دبیز چادر وال دی تھی۔ جس کی وجہ سے کچھ سادہ لوح اور کچھ خالئی الذھن لوگ انکے مگر میں آ

مصرعہ! نمال کے ماند آل رازے کزوسازند مخلصھا۔

"بریلویت کی خانہ تلاشی "اپنے قارئین کو اس رازسے آشناکرنے والی ایک کتاب ہے۔ مصنف نے حوالوں سے بوری کتاب کو مزین کر دیا ہے تاکہ قارئین کتاب بے اعتمادی کاشکار نہ ہوں۔ بریلوی خانہ تلاشی اپنی سادہ عام فہم اور سلیس زبان کی وجہ سے عام مسلمانوں کے لئے بھی مفید ہوگی۔ اور بریلوی فتنہ کے تاریخی خدو خال سے تعلیم یافیۃ طبقہ کو بھی آشناکرے گی۔

الله پاک مصنف کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تصنیف کو قبول عام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔

> سید طاہر حسین گیاوی ۲۵/ جون ۹۹ء بطابق ۱/ ربیج الاول ۱۳۲۰ھ

الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين الصطفى اما بعد:

#### پیش لفظ

فضرات قارئين!

شریعت "بریلویت" کے بانی احمد رضاخان صاحب بریلوی کا خاندانی تعلق سائی فسل سے تھا۔ اور اس خاندان کی نسبت عبداللہ بن ساکی طرف کی جاتی ہے ۔ موصوف خان صاحب کے آباو اجداد کوفہ کے رہنے والے تھے ۔ وہ کوفہ جو خلافت راشدہ میں فتنہ پروری کا پائے تحنت اور مرکز رہ چکا تھا ۔ یہ خاندان کوفہ سے افغانستان کے علاقہ قندھار پہنچا اور عرصہ دراز تک وہاں آباد رہا۔

ی وجہ رہی کہ خان صاحب کا "کوفہ" ہے تعلق ہونے کے سبب موصوف کے مزاج میں اکھڑپن ، تعصب و تنگ نظری ، تند و تنزی عدت و کج روی جلسی صفات موجود تھی۔ اور عبداللہ بن سباکی نسل سے تعلق ہونے کے سبب "کریلا نیم چڑھا، کی مثال بن گئے۔

عبداللہ بن سباوہی بدی کت و بد طبیت منافقوں کا سرغیہ تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے دنیاسے تشریف لے جانے کے بعد خلافت راشدہ میں رخمہ اندازی اور مسلانوں میں تفرقہ بازی کرنے کی کوششش کرتا رہا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنادیئے گئے اس وقت بھی اس نے بظاہر حضرت علی کرم اللہ وجمہ کا خیر خواہ و ہمنوا بناکر مسلمانوں کو اس شوشہ پر اکسایا کہ خلافت کے زیادہ مشخق بر بنائے قرابت رسول حضرت علی ہیں۔ اوریہ تو کسی طرح بھی روا نہیں کہ مشخق بر بنائے قرابت رسول حضرت علی ہیں۔ اوریہ تو کسی طرح بھی روا نہیں کہ رسالت ماب کا قریبی رشتہ دار محروم رہے اور دیگر لوگ خلیفہ بنادیئے جائیں۔

مگراس ملعون کی یہ ناپاک سازش وقتی طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وُرہ کے سامنے وب کر رہ گئی تھی۔لیکن اس کے تعصب اسلام کے وبی ہوئی یہ چنگاریاں اس موقع کی تلاش میں تھیں کہ کب محافظ اسلام کی آلپی الفت و شاکستگی کے زنجیر میں ٹوٹیں اور کب وہ شعلہ جوالہ بن کر خرمن اسلام کو خاکستر کر دے۔ صدافسوس! اس بد بحنت کی بیر ناپاک امیر حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کے دور خلافت میں بر آئی۔جب اس نے اپنی شاطرانہ چال اور آپ رضی الله عنه كي حلم و بردبار طبيعت سے بورا فائدہ اٹھاكر اپني سازش ميں سوفي صد کامیاب ہو گیا۔ جس کے تیہ میں آپ رضی اللہ عنه کی شمادت واقع ہوتی۔ اور یسس سے اس نے ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کا پیج بو دیا۔جو ہر ووريس اين برگ وبار لاتارما بدفسمتى سے يه منخوس ولايتى يج ٥٦ ١٥ ما ويس "بريلي" کی سرزمین پر احمد رضا خاں کی شکل میں پیدا ہو گیا اور استعماری طاقت کے بل بوتے پر پرورش پاتارہا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک نئے دین و دھرم کا روپ اختیار کر گیا لیے برگ و بار لایا کہ اسلام کا ہرا بھرا شجرہ طیبہ اس کی مسموم ہواؤں سے روز

ا ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریز حکومت کو مسلمانوں سے سحنت دھکہ لگا۔ اس جنگ آزادی میں مسلمان اگر چہ کامیابی سے ہمکنار تو نہ ہو سکے لیکن انگریز کو اتنا احساس ضرور ہوگیا تھا کہ جب تک مسلمانوں کی قوت ایمانی کو کمزور نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آزادی کی بھڑکتی ہوئی آگ کو سرد نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس اس وقت تک آزادی کی بھڑکتی ہوئی آگ کو سرد نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس روباہ صفت قوم نے اپنی تحکومت کی بقا کے لئے ایک نئی پالیسی اختیار کی۔ اس پالیسی کے تحت انہوں نے علماء ربانہیں کے ضمیروں کی خرید و فروخت شروع کر دی۔ میروں کی خرید و فروخت شروع کر دی۔ میروں کے عمدوں کے وعدے کئے گئے۔ دنیاوی عیش و تعیش کی حرص و کھی اس کے عمدوں کے وعدے کئے گئے۔ دنیاوی عیش و تعیش کی حرص و کھی جائے ہوئی اس کا میروں کی خرید و قروخت شروع کر دی۔

دارلافتاء سوداگران میں وراثت موجود چلی آرہی ہیں۔خال صاحب نے ان تو لوں
کے استعمال سے خوب دل کے ارمان نکالے اور ہزاروں ہزار علماء کو کفر کا نشانہ
بنایا جنکو تفصیل کے ساتھ انشاء اللہ آپ آئندہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں گے۔
عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بریلوی مجدد صاحب نے اس منصب پر فائز ہوتے ہی
عومت وقت کے حق میں جو پہلا سنہرا کارنامہ انجام دیاوہ یہ کہ سارے علماء حق کے
صومت وقت کے حق میں جو پہلا سنہرا کارنامہ انجام دیاوہ یہ کہ سارے علماء حق کے

فتوؤں کے خلاف ہندوستان کو دار الاسلام قرار دے دیا۔ اس عنوان پر ایک کتابجہ فتوؤں کے خلاف فتوے بنام "اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام "تحریر کر ڈالا، جباد کے خلاف فتوے شائع کئے گئے کہ "ہم مسلمانان ہند پر جباد فرض نہیں اور جواس فرضیت کا قائل ہ

وہ مسلمانوں کا مخالف ہے انہیں نقصان پینچانا چاہتا ہے۔ اور بعیبنہ سی فتوی مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی قافیہ بندی کر کے مسلمانوں کے گلے کا ہار بنانا چاہا تھا، ( دیکھئے المجۃ المؤتمنہ ص۔۲۰۸) ملاحظہ ہو۔

4 اے دوستوہ حباد کا اب چھوڑ دو خیال دین کے لئے اب حرام ہے جنگ اور قبال اب آگیا مسیح جو دین کا امام ہے دین کی تمام جنگوں کا اب اضتام ہے اب آسمال سے نور خدا کا نزول ہے اب آسمال سے نور خدا کا فتوی فضول ہے اب جنگ اور جباد کا فتوی فضول ہے

(تىلىغ رسالت)

لیکن جو قابل داد بات ہے وہ یہ کہ اس مسئلہ میں خان صاحب کو دہرا فخر حاصل رہا جماں انہوں نے ایک طرف اپنے گورے آقاؤں کو سیاسی فائدہ پہنچایا انگریز طمع دلائی گئی۔ مگر سب نے قل متاع الدنیا قلیل کہ کر اس فانی عیش کو تھکرا دیا اور والاخر هخید وارکی بلندی پر دور والاخر هخید وارکی بلندی پر دور والاخر هخید وارکی بلندی پر

لیکن قسمت کی سیاہی کچھ الیے دنیا پرست علماء کے جبروں پر رونما ہوئی کہ انہوں نے انگریزی اس پیش کش کو سنراموقع سمجھ کر ہاتھ سے جانے نہ دیا اور خود آگے بڑھ کر ان کی دلی خواہش کو بڑی خوش سے قبول کر لیا۔ جن میں قابل ذکر مرزا غلام احمد قادیانی اور دوسرے احمد رضا خال ہریلوی تھے ۔ انگریز کو ان دو ہماروں سے وہ تقویت ملی جو اس کو لوری حکومت ہر ٹش کی طاقت سے بھی میسر نہ ہو سکتی تھی اور ان دونوں جیالوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف حکومت کی پائیداری و ثابت قدی کی کے لئے بہت مختصر وقت میں وہ کار نمایا انجام دیئے جو ان کے آقاکی مادی تو پیس عرصہ دراز میں نہ کر سکیں۔

انگریز اپنی اس کامیابی پر بڑا خوش تھا۔ اب اس نے ان دو ہتھ کنڈوں کو استعمال میں لانے سے بہلے اسلامی نام کے مراتب سے نوازا۔

جناب مرزا صاحب کو عام انسانی سطح سے اٹھاکر مقام نبوت پر فائز کیا۔ تاکہ مسلم علماء آزادی کے خیال کو چھوڑ کر اس نئے نویلے نبی کے فنہ میں الجھ کر رہ جائیں۔ اور جناب بریلوی صاحب کو مسلمانوں کی آستین کا سانسپ بناکر مجدد ست (اعلیٰ حضرت) کے مرتبہ پر لا بٹھایا۔ لہذا آئ بھی ان کی ذریت ناہنجان ان کو اسی انگریز کے عطاکر دہ القابات کے ساتھ پکارتی ہے۔ موصوف خال صاحب کو بریلی میں یہ ذمہ داری سونپی گئی جو بھی مسلمان حکومت وقت سے بغاوت کرے آپ کفری توپ سے داس کو نشانہ بنائیں۔ چنانچہ اس خاص مشن کے تحت بریلی شریف میں مسلمانوں کو کافر بنانے کے لئے تو پس نصب کر دی گئیں جو آج بھی بریلی شریف کے مرکزی کافر بنانے کے لئے تو پس نصب کر دی گئیں جو آج بھی بریلی شریف کے مرکزی

ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کے مختار کل نبی صلی اللہ علیہ و سلم ہیں۔ مجمہ صلی
اللہ علیہ و سلم کو حقیقی معبود کہنا جائز ہے۔ اولیاء کرام انتقال کے بعد تمام عالم میں
تصرف کرتے اور کاروبار جہاں کی تدبیر کرتے ہیں ہر نبی ولی کی قبر کو سجدہ نجات کا
باعث ہوتا ہے۔ (الامن والعلی) ازاحمد رضا۔

فرالض: - کسی ولی بزرگ کی قبر پر عمر بھر میں ایک بار چادر چڑھانے سے اگے چکھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جس نے عرس میں شرکت کی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ستر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے کسی ولی کے مزار پر چراغ روشن کیا قیامت میں وہ ولی اس کو ایسی روشنی عطا فرمائیں گے کہ جنت تک روشنی کی ضرورت نہ بڑے گی۔

فاتحه خوانی، تیجه، دسوال، بیبوال، پیجیسوال تیس وال چالیس وال اور گیارویی، بارویس، تیرویس، نیز میلاد، قسیام، عرس، قوالی، نذر و نیاز الیبے اصول شرعیه بیس که ان پر عمل کرنے والا کیجی گمراہ نہیں ہو سکتا۔

(تفصيل كے ديكھتے جاءالحق)

خدا بجائے رکھے ہر اک بلا سے خصوصا بریلویت کی وبا سے

از مصنف. محمود ندوی گور نمنٹ کو تقویت بحشی وہیں اپنے آباء کی روش اختیار کرتے ہوئے اسلام کا بظاہر ہمنوا بن کر جھوٹی حب رسول کے لیں پردہ ایک نئی شریعت ایجاد کر ڈالی۔ اور اسلامی عقائد و شریعت محمه یه کو سحنت صدمه پیخایا به اور اینی اس جدید شریعت کو مسلمانوں براس نوعیت سے تھوپنا چاہا کہ جو تھی اس سے سرمو انحراف کرے وہ اسلام سے خارج۔ اس طرح ان کی شریعت کی نظر میں نہ صرف مندوستان جرکے بلکہ بیرون ممالک کے بھی لاکھوں کروڑوں مسلمان اسلام سے بے وخل کر دیتے گئے مشغلہ ہے ان کا تکفیر مسلمانان ہند ہے وہ کافر جس کو ہو ان سے ذرا بھی اختلاف حضرت علامہ مرحوم علیہ الرحمہ نے بھی اس تکفیری مشن سے بیزار ہو کر فرما دیا تھا چاہے تو خود ایک تازہ شریعت کرے ایجاد چنانچ مولوی خال صاحب نے ایک نئی شریعت کر ہی دی ایجاد۔ اور مرتے دم اپنے گروہ کو یہ کہ کر مرے کہ "میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہرہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے "-آئے! دیکھتے ہیں کدان کی کتب سے کون ساوہ دین ہے جو ہر فرض سے زیادہ اہم فرض ہے۔ بریلوی اور اس کی شریعت نے سادہ دل مسلمانوں کو جو افکار و نظریات اور عقائد پاکنوہ مرحمت فرمائے کماں تک اسلامی معیار پر اترتے ہیں۔ جو شریعت مصطفوی کے تعین کردہ فرائص سے نیادہ اہم فرض کی حیثیت رکھتے ہیں۔اس کو ہم دو حصوں میں منقسم کرتے ہیں پہلا حصہ عقائد پر مشتمل ہے دوسرا فرائض پر۔ عقب ائد:- ہم سب حضور کے بندے ہیں۔ حضور اللہ تعالی کے نائب ہیں۔

حصنور کارب حصنور کی اطاعت کرتا ہے حصنور ساری زمین اور تمام مخلوق کے ملک

### المعلم المرابعت کے خلفاء کی المام

قارئین \_ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی شریعت میں خلفائے راشدین کی تعداد چار شمار کی گئی۔اسی طرح خود ساختہ شریعت نے تھی دیکیھادیکھی خلفاء سوء، متعین کردیئے ۔ مگر شریعت محدیہ سے بھی دو قدم آگے چوں کہ شریعت اسلامی میں خلفائے راشدین کی تعداد چارہے اور بریلوی شریعت میں پانچ۔

بانی مذہب: - احمد رضا بریاوی بانی اسلام: - حضرت محمد مصطف

ا حضرت سيه ناا بو بكر صديق رضي الله عنه ۲ ِ حضرت سيد ناعمر فاروق رصني الله عمنه ٣\_ حضرت سيرناعثمان غني رضي الله تعالى عمذ ٣\_ حضرت سيرناعلي مرتضي رضي الله عمنه

#### بريلوي خلفاء اسلامي خلفاء

ا مولوی تعیم الدین مراد آبادی رضی الله عنه ۲\_ مولوي امجد على رضى الله عهذ ۳۔ مولوی دیدار علی رضی اللہ عیذ ۴ ـ مولوی حشمت علی للھنوی رضی اللہ عنہ ۵ ـ مولوي مفتى احمديار خان تعيمي رصي التَّه عنه

قارئین! آئیے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں اور بریلوی صاحب کے حالات زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔

## فی خان صاحب کی جائے پیدائش کے

قار سن محترم! موصوف بريلوي صاحب شهربانس بريلي كے محله جسولي ميس ١١٠ شوال ١٢٤٢ ه بمطابق ١١/ جون ١٨٥١ ء كو پيدا بوئے \_ موصوف كے نام تجويز کرنے میں ان کے آباد اجداد نے اگر چہ جمن خاں ، کچھن خاں ، مستحچو میاں جیسے اسماء کا انتخاب کیاہوگا۔ مگر بعد میں باو فامعتقد سوائح نگاروں نے ان اسماء پر پردہ ڈال کر

## و بریلوی شریعت کے پانچاہم رکن کے

قارئین کرام! جدیاکہ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت محدید کے پانچ اہم رکن ہیں جن ر اسلامی اساس قائم ہے۔ یعنی تو حید ، نماز ، روزہ ، زکواۃ ، ج۔ اسی طرح اس خود ساخمۃ بریلوی شریعت کے بھی وہ پانچ اہم رکن تر تیب دیئے گئے جن رپر بریلوی شریعت کی بنیاد رکھی گئی۔اس کے کسی بھی ایک کس کامنگر شریعت سے خارج اور کافر مجھا جاتا ہے۔

#### (اسلای شریعت

ا توحید الله برایمان لانا که وه خود

سارے جاں کاکارسازہے۔

۲ نماز کی بوری بوری پابندی کرنا۔

س<sub>۔</sub> ماہ رمضان کو دیگر مہینوں سے افضل

سمجھنااوراس کے روزہ رکھنا۔

س\_ زكوة دينا\_

۵۔ ج۔ استطاعت ہو تو عمر بھر میں ایک مرتبه بيت الله شريف كالح كرنا

#### ربريلوي شريعت

غوث اعظم کے تصرفات زمانی و مکانی

پر ایمان لانا۔

۲۔ فاتحہ خوانی کی اوری پوری پابندی کرنا۔

س<sub>ا۔ ماہ</sub>ر بیچ الاول کو دیگر مہینوں سے افضل

مجھنااور میلاد خوانی کرنا۔

س نذرونیاز دینا۔

۵ عمر بحریس ایک بار جھوٹا ج کرنا

( یعنی اجمیر شریف کی حاضری)

ا جمد رضا بن محمد نقی علی خال بن رضا علی خان بن کاظم علی خان بن اعظم علی خال بن سعادت یار خان ۔ (حیات اعلاصرت ص ۲۰)

## مريلوي صاحب كاماده تاريخ

قارئین! بریلوی صاحب کو مادہ تاریخ تکالے کا بھی بڑا ذوق تھا خاص طور سے قرآن کریم کی آبیف شریفہ ہے۔ اسی لئے انہوں نے اپنے ایمان کی تائید و توثیق میں قرآن کریم کی اس آبیت شریفہ کا استعمال کر ڈالا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین کے ایمان کی تصدیق میں نازل فرمائی گئی تھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے ایمان کی شمادت اس آبیت سے دی ہے۔

اولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه . ١٢٤٢ منه ولئك كتب فى قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه . ١٢٤١ من بي وه (احمد رضا) بين جن كے دلول بيس الله تعالى نے ايمان تقش فرما ديا اور اپنى طرف سے روح القدس (جبر ئيل) كے ذريعدان كے ايمان كى تائيد فرمائيں - طرف سے روح القدس (جبر ئيل) كے ذريعدان كے ايمان كى تائيد فرمائيں - دريات الحضرت من دا)

قاد مین کرام! یہ تھی وہ آیت کریمہ جو حضرات صحابہ کرام کے متعلق نازل ہوئی تھی اور اس کو خان صاحب لے اڑے۔ ایسی ہی حرکت وجرات ان کے رفیق خاص مرزا غلام احمد قاویانی بھی کیا کرتے تھے۔ اب ہم ان کے حواریین سے التماس کرتے ہیں کہ خدارا اس آیت شریفہ کا دعوی چھوڈ دیں چوں کہ یہ تو صرف اور صرف حضرات صحابہ کرام ہی کی شان کے لائق ہے ہم خال صاحب کے شوق کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے انہیں مایوس نہیں کریں گے اور ان کا مادہ تاریخ قرآن ہی کی متعدد آیات کریمہ سے استخراج کر رہے ہیں آپ اپنی صوابدید کے مطابق جس کا چاہیں انتخاب فرالیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کے ہمسر قرار دے دیا۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نے آپ کے علیدہ علیدہ نام تجویز فرمائے تھے وہی پورا نقشہ احمد رصاکے نام تجویز کرنے میں سوانح نگاروں نے دکھایا۔

#### اسماء سير المرسلين

ا۔ آپ کا نام محمد تجویز کیا گیا ( الرحیق المختوم ص۔ ۸۳) ۲۔ آپ کے داداعبدالمطلب نے آپ کا نام احمد رکھا (سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم )

#### فال صاحب کے اسماء

ا۔ آپ کا اسم شریف محمد رکھاگیا۔ حدائق بخشش ص (س) ۲۔ آپ کے جدامجدنے آپ کا نام احمد تجویز فرمایا۔ذکر رصا۔ص (۲۵)

#### و خان صاحب كاخانداني شجره

قارئین کرام! موصوف بریلوی صاحب کا شجرہ ملاحظہ فرمانے سے پہلے یہ بات خوب ذہمن نشین کرلیج کہ آپ کے سوانح نگاروں نے آپ کا خاندانی شجرہ بہت ہی ذوق وشوق کے ساتھ ذکر کر ناچاہا تھا کیکن ناقص ہی چھوڑ دیا آخر کیوں ؟ جب انہیں معلوم ہوا کہ اگر شجرہ لورا ذکر کر دیا گیا تو اس کی آخری کڑی کمال جا کر ملتی ہے ۔ یعنی عبداللہ ابن سبامنافق سے) تو ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ جیسے اپنی خوبصورتی دیکھ کر مور ناچا۔ کالے کالے پاؤں پر نظر بڑی رو دیا۔ یہ حال موصوف بریلوی صاحب کے شجرہ جننا بھی نے ساتھ بھی ہوا۔ لیکن چر بھی یہ بات چھپائے چھپ نہ سکی۔ چوں کہ شجرہ جننا بھی ذکر کیا گیا اس سے واضح ہو گیا کہ وہ تمام ہی نام روا فض والے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اور خور کر کیا گیا اس سے واضح ہو گیا کہ وہ تمام ہی نام روا فض والے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے اور خور کرتے جائے۔

## اعلی حضرت که کالاحضرت

قارئین؛ اسلام نے رنگ ونسل کے بتوں کو پاش پاش کیا اور لافضل لا سود علی ابیض و لا لابیض علی اسود کی تعلیم فرمائی۔ یعنی کسی کا نے کو گورے پر اور گورے کو اور سے بقینی بات ہے کہ مسلمان کا کالا پن اس کے زہدو تقوی کے لئے کوئی عیب نہیں۔

لیکن آج بھی کچھ غیر تعلیم یافتہ یچارے دیماتی ان چنروں کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور احساس کمتری میں شکار لوگ ان کا دفاع بھی کر دیتے ہیں۔ کچھ سی واقعہ خانصاحب کے ساتھ بھی ہوا۔

ایک دیماتی بڑی خوش عقیدگی کے ساتھ اعلی خوت کی تصور و خیال میں نورانی پاکیزہ ولکش صورت کی تصور کے اس کے دلکش صورت کی تصویر لے کر حاضر ہوا لیکن اس پہلی ملاقات نے اس کے سازے خیالات کو غلط ثابت کر دیا۔"اور چلتے وقت کہ کر چلا کہ یہ کلوٹا کیا جانے ، خانصا حب کے بھتیج تک یہ جملہ پہنچا اس نے اس دیمانی کو کس چالبازی سے تسکین خانصا حب کے بھتیج تک یہ جملہ پہنچا اس نے اس دیمانی کو کس چالبازی سے تسکین

" دراصل ابتدائی عمر میں آپ رضی اللّٰہ عبنہ کا رنگ گہرا گندمی تھالیکن مسلسل محنت ہائے شاقہ نے آپ کے رنگ کی آب و تاختم کر دی۔

(اعلی حضرت ص ۲۰۰ از نسیم بستوی)

آئیے! دیکھیں وہ محنت ہائے شاقہ کونسی تھی۔جسمانی یا روحانی؟ جہاں تک جسمانی محنت کا تعلق ہے آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شامیہ اولئك الذين طبع الله على قلو بهم و اتبعو الهواءهم يى وه لوگ بين جن كه دلول پر الله تعالى نے مر لگادی اور وه اپنی خواہشات بی کی پروی كرتے بير۔
لا ملئن جهنم منك و ممن تبعك منهم اجمعين
ضرور بين تم اور تماری پروی كرنے والوں ہے جنم كو بحر دوں گا۔

## 

قارئین! آئے اب ایک ملاقات آپ کی بریلوی صاحب سے کراتے چلیں۔
لمبائر نگا قد ، بڑا ساسر ، شکنیں بڑا ہوا ماتھا ، اندر کو دبی ہوئی بے نور داہنی آنکھ اس پر کالی کالی تیز پاور والی عینک ، چپٹی ناک ، کچھ ضرورت سے زیادہ اگے ہوئے بڑے بڑے بڑے کانوں پر بال ، لمبے اور نوکیلے بے تر تیب پان کی پیک میں سرخ بہ مائل سیاہ دانت ۔ لمبوترا چرہ ، سفید داڑھی ، چوڑا سینہ ، بے ڈھب نگلی ہوئی توند ، گرا سیاہ رنگ ، بدن پر سفید ململ کی ایک دھوتی ، پشت پر میل کی تہ بہ تہ ، جمی ہوئی ،اس شان کے ساتھ اپنے دولت کدہ کے اونچ محراب نما صدر دروازہ پر چار پائی ، کچھائے ، مجلس حقہ جمائے رونق افروز ہیں اردگرد آنے والے زائرین کے چار پائی ، کچھائے ، مجلس حقہ جمائے رونق افروز ہیں اردگرد آنے والے زائرین کے لئے کچھ پرانے زمانہ کی شکستہ حالت کرسیاں رکھ دی گئی ہیں۔

د کھے ہیں چشم فلک نے کیے کیے مہ جبیں ان حسینوں میں ہو تم بھی روح پرور ضو فکن

So.

بریلولیوں کے خلیفہ پنجم مفتی یار صاحب کی در بدہ دہنی بھی ملاحظہ فرمائیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں سے قرن الشیطان یعنی شیطانی گروہ نکے گا۔ اردو میں قرن الشیطان کا ترجمہ ہے دلو بند۔اردو میں دلو کہتے ہیں شیطان کو اور بند بمعنی گروہ (جاء الحق ص۔ ہ

## و نگے ہاتھوں چوری پکڑی گئی ہے۔

موصوف بریلوی صاحب نے اپنے مقام و مرتبہ کا اپورا پاس و کاظ کرتے ہوئے بے چارے عوام کو دیو بند کے معنی شیطانی گروہ بتائے ہیں۔ ان الفاظ کی تحقیق کیلئے جب ہم نے متعدد لغات مدللة کی طرف رجوع کیا تو یار صاحب کی چوری کیسے پکڑی گئی۔ ملاحظہ فرمائیں۔

دلوے کے معنی یقینا شیطان، قوی ہمیکل انسان بھوت پریت کے آتے ہیں۔ رہا، بند، اس کے معنی جوڑ، عضو، ڈورہ اور گرہ (یعنی گانٹھ) کے ہیں۔

( دیکھیۓ القاموس ۔ فیروز اللغات و غیرہ)

قارئین! یار صاحب کی اس خیانت پر افسوس تو صرور ہے مگر کم چوں کہ ان کی اس چال بازی پر بھی داد نہ دی جائے تو یہ ناانصافی ہے کہ انہوں نے آخری معنی کو واقع کی زیادتی کے ساتھ کس باریک بینی سے گرہ کو بنا دیا۔ گروہ خیر ہم ان کو اس خیانت پر دوش نہیں دیتے۔ ممکن ہے کہ ان کی ضعف بصارت کا نتیجہ ہو۔ لیکن وہ اس کے ساتھ ہم کو ضعف بصیرت سے بھی محروم نظر آتے ہیں دیکھئے کس جرات اس کے ساتھ ہم کو ضعف بصیرت سے بھی محروم نظر آتے ہیں دیکھئے کس جرات

دن بجر کھیلوں میں خاک اڑائی لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے شب بجر سونے ہی سے غرض تھی تاروں نے ہزار دانت پیے

(حدائق ص\_۱۲۰)

آنخران بے جاتادیلوں سے کیا حاصل اس کو خانصاحب کی ذریت کی احساس کمتری ہی کہا جا سکتا ہے ۔ قارئین محترم ! اور آگے چلئے اور تحقیق کیجئے کہ جمد مسلسل عمل پہیم اور بزرگوں کی ریاضت و عبادت سے چیرے کی رونق بڑھتی ہے یا اور گھٹتی ہے ؟

حضرت حسن بصری رحمة الله علیہ سے کسی نے بوچھا کہ عبادت کی کمرت کرنے والوں کے جہرے الیے خوبصورت کس طرح ہوجاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جب وہ تنمائی میں رحمان کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں تو وہ رحمت والا اپنے نور کا سایہ ڈال دیتا ہے۔ سراحلیۃ الاولیاء ص ۱۹۲۳)

دہشت چھاگئی تھی اب وہ خوشی کے نعروں میں تبدیل ہو گئی۔ اور دلو، بند، دلو، بند کے نعروں میں تبدیل ہو گئی۔ اور دلو، بند، دلو، بند کے نعرے ہر طرف سنائی دے رہے تھے۔ اس طرح اس بریلوی شیطانی گروہ کا ہمیشہ ہمیش کے لئے خاتمہ ہوگیا۔

الٹی ہو گئیں سب تدبیریں کچھ نہ چال بازی نے کام کیا یایوں کمہلیج

الحما ہے پاؤ یار کا زلف دراز میں لو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

خیرا یہ قصہ تو اس شیطانی گروہ کا تھا جو لوگوں کے دنیاوی مال پر ڈاکہ ڈالتے تھے۔
لیکن بریلی میں آج کل جو ایمانی لٹیروں کا گروہ ہے وہ اس گروہ سے کہیں زیادہ موذی
اور خطرناک ہے ۔ وہ جسمانی لٹیرے تھے یہ ایمانی روحانی لٹیرے ہیں۔اس سے یہ
بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بریلی کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ہر دور میں لٹیروں کا
گڑھ اور فتمۂ پروری کا مقام رہا ہے۔اس لئے لوگ اس کو "ہندی کوفہ" بھی کہتے ہیں

#### بریلی کا سرمه اور چاقو

قارئین! آپ کو شاید معلوم ہو کہ بریلوی کی مذکورہ یہ دنوں چیزیں بہت مشہور ہیں جن میں سے صرف ایک سرمہ کا تذکرہ کا تو بریلوی مقررین آئے دن اپنی تقریر ایوں میں ہزار ہا فضائل و مناقب کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ بریلوی کا سمرمہ لگائے نور نو بت نظر آئی گئی۔ بریلوی سرمہ کے استعمال سے شان محمدی نظر آئی گئی۔ بریلوی سرمہ کے استعمال سے شان محمدی نظر آئی گئی۔ وغیرہ وغیرہ۔

کے ساتھ سینہ تان کر حصور پاک علیہ السلام پر الزام تراشی کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا۔ موصوف یار صاحب خدا کا خوف اور فکر آخرت رکھتے ہوئے بتائیں کہ حصوراکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ پیشگوئی دیو بند علاقہ ہی کے لئے فرمائی تھی ؟ ہرگز نہیں ۔ قرآن ایسے ہی لوگوں پر لعنت فرماتا ہے۔

اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم مي الله فاصمهم واعمى ابصارهم مي لوگ بين جن پرالله نے لعنت فرمائي اور باوجوان كى آنگھوں كے اندھااور سراكر ديا۔

#### الله بانس بریلی کو پی

قار تین! زمانہ قدیم میں بریلی شریف میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ تھا اور یہ گروہ اتنا شہرہ پا چکا تھا کہ لوگ اس گروہ کو دیوگروہ کہتے تھے۔ چوں کہ اس گروہ کی شرافت و تہذیب کا یہ عالم تھا کہ جب کہیں ڈاکہ ڈالتے تو لورے جسم پر سیابی اور تیل کی مالش کرتے اور صرف ایک لنگوٹ پہنتے ۔ جس سے ان کی شکلیں ہی دیو جیسی بن جاتی تھیں ہا تھوں میں لوہے کے گرز اور سرئے ہوتے ۔ اور جس علاقہ میں گھس تے وہاں کے لوگ دیو ۔ دیو کہتے ہوئے خوف و دہشت سے فرار ہوجاتے ۔ مشہور ہے کہ یہ شیطانی گروہ کسی علاقہ سے لوٹ مار کرتا ہوا موجودہ دیو بند جس کا قدیم نام محمود آباد تھا ادھر آنکا۔ لوگوں پر دہشت چھاگئی ۔ چنانچہ یہ گروہ کسی نواب کی کو ٹھی میں جا گھسا۔ قسمت سے گھس تو گیا مگر کو ٹھی کے پیچیدہ راستوں نے لگئے کا موقع نہ دیا۔ مزید سارے راستے مسدود کر دیئے گئے ۔ عوام میں جو ایک ہلی اور

جبدول بمکتا ہے ستر بمکتا ہے "۔ (حیات اعلامضرت ص - ۲۳)

قار ئین کرام! اس واقعہ کی اصلیت تک بہنچنے کے لئے ہم نے بہت سے بریلوی حضرات کے سامنے اس گھی کو رکھا کہ یہ بتائیے پانچ سالہ معصوم بچہ کے معصوم سے ذہن میں نظر اور ستر بمکنے کے لطائف مخت فیہ کیسے آگئے ۔ اور آ تھیں لڑانے کی لذت سے کیسے آگاہ ہوگئے ۔ مگر بے چارے مظلوم کر ہی کیا سکتے ہیں ان کے اسلاف لذت سے کیسے آگاہ ہوگئے ۔ مگر بے چارے مظلوم کر ہی کیا سکتے ہیں ان کے اسلاف نے اپنے اعلام بڑی جواب ہی نے نام ہوگئے ۔ مہرکیف اگر آج بھی کسی نمک خوار کے ذہن میں کوئی منطقی نوعیت نہ بن بڑے ۔ بہرکیف اگر آج بھی کسی نمک خوار کے ذہن میں کوئی منطقی نوعیت سے جواب آجائے تو ہم کو بھی آگاہ فرمائیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ کا باعث ہو

## پریلوی مجدد کی عربی دانی

اک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی مسجد کے سامنے کھڑا تھا اس وقت میری عمر تین سال کی ہوگی ایک صاحب اہل عرب کے لباس میں ملبوس جلوہ فرما ہوئے یہ معلوم ہوتا تھا کہ عربی ہیں انہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی میں نے قصیح عربی میں ان سے گفتگو کی ۔ اس بزرگ ہستی کو پھر کمجی نہ دیکھا ۔ میں نے قصیح عربی میں ان سے گفتگو کی ۔ اس بزرگ ہستی کو پھر کمجی نہ دیکھا ۔ (حیات اعلی مرت میں۔ ۱۲)

قار ئىن! بزرگ صاحب پر ماشاء الله ايسار عب برا كه دوباره شكل دكھانے كى ہمت نه ہوئى \_ خدا جانے ان بزرگ صاحب كا كونسا برا وقت تھا كه سرزمين عرب چھوڑ كر بريلى بہنچ اور اہل زبان ہونے كے باوجود ايك تمين ساله مجمى كچہ سے جس كے منھ ميں دانت نہ پيٹ ميں آنت اور دودھ چھٹے ہوئے النجى صرف چھ ہى

لیکن یہ دوسری جو اہم چیزہے اس کا تذکرہ ایسے غائب کردیا جاتا ہے جیسے خان صاحب کے سرسے سینگ آئے اس کی تاریخی حیثیت و حقیقت سے پردہ ہم ہٹاتے ہیں۔

قارئین اوپر آپ بریلوی ڈاکؤں کی پوری تاریخ اور کارکردگی مشاہدہ فرماچکے بس یہ سرمہ اور چاقو بھی اسی گروہ کی یادگار چلی آرہی ہیں جو ڈاکہ ڈلئے سے پہلے یہ دونوں چیزیں استعمال میں لاتے تھے۔ سرمہ سے لوگوں کی دولت جلد نظر آجاتی تھی اور اسکے بعد چاقو کا استعمال آپ جانبے ہی ہیں۔

### ومستقبل كامجدد

اب ہم آپ کو ان خانصاحب کے کچھ فرضی قصے جن کو جلدی ہی مستقبل میں محددیت کی میخ پر بیٹھنا ہے ان کے مریدین باصفا کی زبانی سناتے ہیں لیکن آپ کی ذرا سی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ان کو ذہن میں رکھیں تاکہ آئندہ صفحات پر جس قصہ کی طرف ہم اشارہ کریں آپ اس کو فوراا پنے ذہن میں تازہ کر لیں سنکیے۔ «حضور کی عمر شریف تقریبا پانچ سال ہوگی اس وقت صرف ایک بڑا کرتہ پہنے ہوئے باہر تشریف لائے کہ سامنے سے چند طوائف زنان بازاری گذریں آپ نے فورا کرتے کا اگلا دامن دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چرہ مبارک کو چھپالیا۔ یہ کیفیت فورا کرتے کا اگلا دامن دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چرہ مبارک کو چھپالیا۔ یہ کیفیت دیکھ کران میں کی ایک طوائف بول اٹھی واہ صاحب فنے میاں منھ تو چھپالیا اور ستر کھول دیا۔ آپ نے برجسۃ اس کو جواب دیا۔ "جب نظر بہکتی ہے تب دل ہمکتا ہے

(ناياب ذكر رضاص ١٣١)

حضرات؛ حیرت کی بات ہے جس غلطی کا احساس پورا قرآن کریم حفظ کرلینے کے بعد بھی حافظ صاحب کو بہو رہا۔ خیرا بھی تو جیسے کسیے آپندہ صفحات میں انشاء اللہ اس کا انکشاف ہو حائے گا۔

#### استاد سے استادی

خان صاحب کی فطرت میں بچین ہی سے شوخی بے باکی اور خود نمائی جیسی خصلتیں ودیعت کر دی گئیں تھیں اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ پختہ ہوتی گئیں۔ اور یہ وجہ رہی جس نے ان کی ذات و شخصیت کو سخت گزند پہنچایا۔ جہاں وہ ایک طرف اپنے چھوٹوں کی اصلاح کرنے کے خواہاں رہتے تھے وہیں اپنے استادوں مربیوں اور اتالیقوں کی اصلاح کے بھی در پہر ہتے تھے ۔ سنے اپنے استاد محترم کی کس طرح اصلاح فرماتے ہیں۔

خود کا بیان ہے کہ ایک روز مولوی صاحب حسب معمول بچوں کو پڑھا رہے تھے (اور خانصاحب بھی پڑھ رہے تھے ) ایک بچہ نے سلام کیا۔ مولوی صاحب نے جواب دیا۔ "جبتے رہو"۔ اس پر حصنور نے عرض کیا یہ تو سلام کا جواب نہ ہوا وعلیم السلام کہنا چاہئے تھا۔ (حیات اعلام ت سے ۱۳۳)

میینے کا عرصہ ہوا۔ اپنی تو ہین کراکر چلے گئے۔ شاباش خانصاحب شاباش!

### خان صاحب کی سمجھ دانی کے

ا بھی آپ کی عمر شریف دو ہی سال کی تھی کہ (چوں کہ چار سال کی عمر میس قرآن مکمل کیا) بہم اللہ خوانی کی تقریب میں عجیب واقعہ پیش آیا۔اوراستاد محترم نے آپ کو حسب قاعدہ الف، با، تا بڑھایا۔ جب لام الف کی باری آئی تو خاموش ہو گئے۔ استاد نے دوبارہ چربڑھنے کے لئے کہا تو آپ خاموش رہے۔ آپ کے جد امجد نے فرمایا کہ بیٹا استاد کا کہا مانو الیکن جد امجد نے فراست ایمانی سے سمجھ لیا کہ بچہ کو شبہ ہو رہا ہے اور ساکن مفردہ کا بیان ہے فرمایا کہ الف چوں کہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن کے ساتھ ملاکر لکھا ہوتی ہے۔ اس لئے دوسرے حرف ل کے ساتھ ملاکر لکھا جاتا ہے۔

(اعلی اگر الف کو کسی اور حرف کے ساتھ ملاناہی تھا تو وال یاسین کے ساتھ ملادیا جاتا ( ذکر رضا ص\_۔٣٠)

قارئین محترم! سجان اللہ آج تک کسی بڑے سے بڑے محسقق عرب کا تو ذہن اس طرف منتقل نہ ہوا یہ منفرد شخصیت بریلوی صاحب ہی کی ہے جن کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی دہ بھی دو سال کی عمریس۔

#### استادوں کے استاد

ایک دفعہ آپ کے استاد گرامی قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بڑھارہے تھے وہ بار بار زبر بڑھاتے مگر فاصل بریلوی زیر ہی پڑھ رہے تھے۔ آپ کے جدامجد دیکھ

جواب دینے سے پہلے نظر اور ستر بھکنے کی تعلیم بھی عملی طور پر مرزا صاحب سے عاصل کر چکے تھے۔ مسلم مگر عاصل کر چکے تھے۔ مسلم سکتی ہیں سکتی ہیں سکتی

#### زبان درازی

خان صاحب پہلے ہی کریلے کی مثال تھے ماشاء اللّٰہ مرزا صاحب کی شاگر دی اختیار کر کے اور بھی نیم چڑھے ہوگئے ۔ یماں تک کہ بزرگوں سے بھی زبان درازی کرنے میں بچین ہی سے ہیچھے نہیں رہے ۔ سنیۃ ایک باصفاکی زبانی ۔ حضرت پر نور رضی اللہ عنہ نواب رام پور کلب علی خان (جو شیعہ تھے)کے یماں گئے ۔ نواب صاحب کچھے علمی باتیں او چھتے رہے ۔اتنے میں فرمایا کہ یمال مولانا عبد الحق خیر آبادی مشہور منطقی ہیں ۔ ( جو علم و فضل میں بڑا کمال اور زہد و تقوی کی مثال آپ ہیں۔ آپ ان سے کچھ منطق کی تعابیں ریے صلیحیئے ۔ ۔۔۔۔ اتفاق وقت کہ جناب مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی بھی تشریف لے آئے۔ جناب نواب صاحب نے اعلیحضرت کا تعارف کرایا اور فرمایا کہ باوجود کم سنی اور کم عمری کے ان کی کتا بیں سب حتم ہیں۔ (حضرت عليه الرحمه نے) دریافت فرمایا که منطق میں انتہائی کون کتاب پڑھی؟ العلحضرت نے فرمایا " قاضی مبارک " یہ س کر دریافت فرمایا کہ شرح تمذیب بڑھ کے واعلحضرت نے فرمایا کیا آپ کے بہال قاضی مبارک کے بعد شرح تمذیب یڑھائی جاتی ہے ۔ یہ سوال سیر کا سوا سیر (جواب ) پاکر مولانا عبدالحق صاحب

## « گریبال اپناا پنے ہاتھ میں »

ایک مرتبہ اعلی خدرت حاجی خدا بحق صاحب کے یماں تشریف لے گئے ۔ حب اعلی صرت اس مکان میں تشریف لے جا کر بیٹھے تو لڑکے نے مٹھائی لاکر رکھی کہ گیارہویں شریف کی فاتحہ کر دیجئے ۔ حضرت نے اس پر فاتحہ دی ۔ اور سرجھکاکر خاموش بیٹھے رہے ۔ اس کے بعد اس لڑکے کی بیوی بھی سامنے آگر کھڑی ہوگئی کہ اعلی صرت سراٹھایا تو اس نے ملام کیا ۔ اعلی صرت نے سراٹھایا تو اس نے ملام کیا ۔ حضرت نے برجسۃ اس کا نام لے کر فرمایا، تم یماں بیابی ہو ؟ (حیات اعلی ت میمال جا کہ قار مین کرام! آپ کونی سمجھے گئے ہوں گے کہ سلام کا صحیح جواب یہ ہے کہ تم یمال بیابی ہو ؟

## مرزاصادب کے گرانے سے کیے مراسم تھے ۔

وه س کیج نورالمصطفے کی زبانی۔

"آپ نے صرف و نحو کی ابتدائی تعلیم (مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی) غلام قادر بیگ سے حاصل کی۔ (نایاب ذکر رضا،ص۔۳۱)

اور آگے ملاحظہ فرمائیں۔ بچپن ہی میں آپ کے استاد مرزا غلام قادر بیگ۔ اعلی منت کے بہت شدائی تھے۔اور آپ پر قربان ہوتے تھے۔اعلی منت کے یہ استاد اعلی منت پر جان چھڑکتے تھے۔ (سوانح اعلی منت ص۔ سنسخہ قدیم)

قارئین کرام! اعلیصرت کے استاد صاحب کا آپ پر شیدا ہونا قربان ہونا جان چھڑکنا، ان الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ خان صاحب چار سال ہی کی عمر میس طوالفوں کو میں پہنچ تو مستورات پر نظر بڑی جو خانہ داری کے کاموں میں مشغول تھیں۔سید صاحب بہت گھبرائے ۔لیکن۔اس واقعہ کو جناب سید صاحب نے خود مجھ سے بیان

فرمایا اور مذاق سے کھا۔ "ہم نے تو سمجھا تھا کہ آج خوب پیٹے نگیں ۔ مگر ہمارے پٹھان نے وہ عزت کی کہ دل خوش ہو گیا۔

(حیات اعلی صرحه ۱۰۸)

معزز قارئین! بریلوی اعلحضرت کی حدت مزاجی کی پھول جھڑیاں تو ہم انشاء اللہ آگے دکھائیں گے لیکن مذکورہ خانگی شہاد توں سے آپ کو بحوبی معلوم ہوگیا کہ پٹھان صاحب کس شگفتہ مزاحی کے مالک تھے۔

## و سوانح تگاروں کی چالبازیاں کے

قار نین! بے چارے خان صاحب کے مریدین باصفاا پنے پیرمغان اعلیمضرت کی شان کو بلند سے بلند ترکر نے کے لئے رات و دن فرضی قصوں اور بناوٹی واقعات کی عمار تیں قائم کرتے رہتے ہیں۔ جن میں لطف و کرم اور شفقت و مروت کو خاص اہمیت کے ساتھ پیش نظر رکھا جاتا ہے تاکہ قار نئین پر اس کا اچھا اثر بڑ کر خان صاحب کے حلقہ بگوش ہوجائیں۔ اور مربدین کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوجائے۔ مگر حان صاحب کی گرم مزاجی میں کوئی برودت پیدا نہیں ہوتی۔ اور وہی اپنے معتقد بن و خاد مین کے ساتھ اسی تندو تیز مزاجی کے ساتھ پیش آکر سوانح نگاروں کے فرضی خاد میں کے ساتھ اسی تندو تیز مزاجی کے ساتھ پیش آکر سوانح نگاروں کو کہ وہ بھی اپنے اعلیمن سوانح نگاروں کو کہ وہ بھی اپنے اعلیمن کی ساری پول کھول دیتے ہیں۔ لیکن شاباش سوانح نگاروں کو کہ وہ بھی اپنے اعلیمن ماری بھر میں جانے دیتے۔ لکھتے ہیں! سادات کرام کی عظمت و تو قیر کو اپنی دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ لکھتے ہیں! سادات کرام کی عظمت و تو قیر کو اپنی

(حیات اعلی صربه ۱)

خاموش ہوگئے۔

قارئین محترم! یہ عام تجربہ ہے کہ اہل علم الیے گستاخ و بے ادب سے پھر منھ لگنا ہی گوارہ نہیں کرتے بلکہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خاموش کر دیا۔

## 

خان صاحب کے رازدار مولوی مسعود احمد اپنی تصنیف "الفاضل البریلوی" میں انکشاف فرماتے ہیں کہ بہت جلد غصہ میں آ جاتے تھے زبان کے مسئلے میں بہت غیر محتاط اور لعن طعن کرنے والے تھے۔ فحش کلمات کا کمرت سے استعمال ہوتا تھا۔ بعض اوقات اس مسئلہ میں حدسے تجاوز کر جاتے تھے ۔ اور الیے کلمات کہتے تھے کہ ان کا صدور صاحب علم و فضل سے تو در کنار کسی عام آدمی کے بھی لائق نہ ہوتا تھا۔ ان کا صدور صاحب علم و فضل سے تو در کنار کسی عام آدمی کے بھی لائق نہ ہوتا تھا۔ (الفاضل البریلوی۔ ص۔ ۱۹۹)

اور ملاحظہ فرمائیں ہی وجہ تھی کہ لوگ ان سے متنفر ہونا شروع ہوگئے بہت سے ان کے مخلص دوست بھی ان کی اس عادت کے باعث ان سے دور ہوتے چلے گئے ۔ انہی میں سے مولوی محمد لیسین بھی ہیں جو مدرسہ اشاعت العلوم کے مدیر تھے اور جنمیں اعلی مطرت اپنے استاد کا درجہ دیتے تھے۔وہ بھی ان سے علیدہ ہوگئے۔

(حیات اعلی فرت ص به ۲۱۱)

ا یک اور سنئے ۔ ایک سید صاحب جو کچھ دن پہلے تشریف لائے تھے اور اس مکان کو مردانہ پایاتھا پھر کچھ دن کے بعد تشریف لائے (اب وہ مکان زنانہ ہو گیا تھا) اور اس خیال سے کہ مکان مردانہ ہے بے تکلف اندر چلے گئے ۔ جب نصف آنگن ، کا وعدہ ہوا ہے وہ بطور نذرانہ پیش کی جاتی رہے ۔ آپ کی زندگی عشق رسول سے عبارت تھی۔ (نایاب ذکر رضاء)

اسی لئے اعلی صرت نے فرمایا کہ

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

امام احمد رضا بریلوی سے عاشق رسول اور عشق رسول ہاشمی کی ایک پلھلتی ہوئی

"ا یک ہمنوا لکھتاہے "کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو بھی کہتے سنا کہ اعلیصرت قبلہ رضی اللّٰہ تعالی عنہ کے اتباع سنت کو دیکھ کر صحابہ کرام رصوان اللّٰہ تعالی علیهم اجمعین کی زیارت کاشوق کم ہو گیا۔ آج کل ''شوق کم ہو گیا کے بجائے لطف آگیا ہگر دیا گیا۔اس کی تفصیلی بحث انشاء اللہ کسی موقع ہے آئندہ صفحات پر ذکر کی جائے گی۔ اب تو صرف به ملاحظه فرمائس كه مجد دبريلويت يس اتباع سنت كاكتنا خلوص اور عاشق رسول ہونے میں لتنی سیائی تھی۔ اور جب انہیں جنونی کیفیت طاری ہوتی تھی تو سارے عقیدت وعشق کے پندرا کو توڑکر باہر ننگے نظر آتے تھے ۔ یقینا مذکورہ بالا عشق رسول سے بھرے ہوئے واقعات سے آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے ہوں گے۔اب ذرا آگے چلے چلس۔

#### 

خان صاحب کے مرید خاص جناب محد حسن صاحب میر تھی کی زبانی مجدد صاحب کی کمانی سنے \_"ایک سال میں نے بریلی میں رمضان المبارک کی بلیس تاریخ سے

شان سے زیادہ عزیزر کھتے تھے۔ ایک دفعد ایک سیر صاحب نے آپ کے دروازہ یر آکر آواز دی کہ "دلواؤسیر کو" یہ سنتے ہی آپ باہر تشریف لائے اور دینی امور کے لئے جو رقم رکھی ہوئی تھی پیش کر دی اور کها دو حضور حاضر میں۔

اس میں مختلف قسم کے سکے تھے۔سیرصاحب کچھ دیر انہیں دیکھتے رہے۔ پھرایک جونی اٹھالی اور فرمایا کہ بس لیجائیے ۔اسی وقت آپ نے خادم سے فرمایا کہ جب سید صاحب تشریف لائیں تو ایک حونی ان کی نذر کر دیا کرو۔ انہیں کہنے کی صرورت نہ (نایاب ذکر رضا۔ ص۔ ۵ م

اس سے بھی آگے سنے! نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آپ تشریف فرماتھے۔ حاضرين كااجتماع كثيرتها استغيس ايك طالب علم مولوي نور محمد جواس وقت آستاند عاليه ير بغرض تعليم مقيم تھے ۔ باہرے قناعت على قناعت على ، يكارتے ہوئے سنائی دیئے انہیں فورا بلایا،اور فرمایاسیہ صاحب کواس طرح پکارتے ہو۔ کھی آپ نے مجھے بھی نام لیتے سنا بھر تاکیدا فرمایا آئندہ اس کا خیال رکھس۔

" اسی مجلس میں دوران گفتگو فرمایا! قاضی سید کواگر حدلگائے توبیہ خیال نہ کرے کہ یس سزا دے رہاہوں بلکہ یہ تصور کرے کہ شہزادے کے یاؤں میں کیچ ولگ گئی ہے اسے دھو رہاہوں۔ (ایضا)

مستزادید کہ:۔ ایک مرتبہ نو دس برس کی عمر کے ایک لڑ کے کو امور خانہ داری کے لئے ملازم رکھا، بعد میں علم ہوا کہ یہ سید زاوے ہیں۔اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی نے کھر والوں کو تاکید کی کہ خبردار! صاحبزادے سے کوئی کام نہ لیا جائے کیوں کہ مخدوم زادے ہیں جس چیزی حزورت ہو پیش کر دی جائے اور جس تنخواہ (میں خان صاحب کی زیادتی پر احتجاجا کہتا ہوں) کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی دس سال خدمت کی آپ نے کہی اف بھی نہیں کہا۔ اور نہ بیہ فرمایا کہ فلاں کام تم نے کیوں نہیں کیا۔

( انس رضي الله تعالى عنه )

بلکہ اپنی زندگی کا اس سے بھی عجیب واقعہ سنا تاہوں!

ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ کو کسی کام سے بھیجا میں بچہ ہونے کے سبب بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کافی دیر استظار کرنے کے بعد وہ کام خود کر لائے۔ جب محجے معلوم ہوا بڑی پشیمانی ہوئی (انس) اور آج آل رسول سے نسبت رکھنے والے نور نظر کو محض اپنی عادت خبیثہ کی تشکین کے لئے زور کا تھڑ مار کر بوچھا جاتا ہے کہ اس نے اتنی دیر میں لایا جب کہ لانے والے کی غلطی بھی نہیں بلکہ بھیجنے والے کی غلطی ہے کہ اس نے اتنی دیر میں کیوں بھیجا۔ آج ہم کو معلوم ہو گیا کہ اتباع رسول اور عشق رسول کا دعوی بناوٹی ہے اور اس کے لیں پردہ اپنی خواہشات کی تسکین ہے۔ فقط(انس)

#### ماحزادے صاحب نو دوگیارہ

الله بھلاکرے جناب محمد حسین صاحب میر ٹھی کا کہ انہوں نے اس راز کا انکشاف فرما دیا وریہ خان صاحب کے نمک خواروں نے تو اس واقعہ میں خود سیرزادے ہی اعتکاف کیا۔ اعلمصرت نے ۲۹/ تاریخ کو اعتکاف کیا۔ اعلمصرت بعد افطار پان نوش فرماتے تھے چوں کہ پان کے از حد عادی تھے۔ ایک دن شام کو پان آنے میں دیر ہو گئی تقریبا دو گھنٹے کے بعد گھر کا ملازم ایک بچہ پان لا یا حضرت نے اس کو اتنی زور سے تھیڑ مارا کہ وہ گر گیا اور فرمایا کہ اتنی دیر میں لایا۔ (حیات اعلمصرت ص ۲۹۱) قارئین! یمال پر ہم آپ کو ہرگزیہ یاد نہیں دلائیں کہ اتنباع رسول میں تو رمضان المبارک کے آخر عشر میں ۱۲ تاریخ سے اعتکاف کیا جاتا ہے خان صاحب نے المبارک کیسے شروع فرمایا۔

لیکن اس واقعہ کو صرور یاد دلاتے ہیں کہ جب خان صاحب نے فرمایا تھا کہ خبردار صاحب نے فرمایا تھا کہ خبردار صاحب اور آجاس معصوم و صاحبزادے سے کوئی کام نہ لیاجائے کیوں کہ مخدوم زادے ہیں اور آجاس معصوم و مظلوم مخدوم زادے کو مخض اپنی خواہش نفس کی تکمیل میں (جس کی تخلیق بھی بقول مجدد صاحب کے نور سے ہوئی) اس زور کا تھڑ رسید کیا جاتا ہے کہ بے چارہ غریب اس کی تاب نہ لاکر زمین پر گر بڑتا ہے۔خان صاحب کی شفقت کا آپ نے یہ پہلا نمونہ دیکھا آگے مزید مشاہدہ فرمائیں۔

#### ه صدائے احتجاج

خان صاحب کے اس ظالمانہ رویہ پر ایک صحابی رسول احتجاج کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو خانصاحب نے حصور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تعلق رکھنے والے معصوم سے بچہ کے ساتھ کیاوہ سراسر ظلم ہے ۔ معصوم سے بچہ کے ساتھ کیاوہ سراسر ظلم ہے ۔ معرول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فراخ دل ، بزم طبیعت ، خاندانی لحاظ سے سب سے زیادہ محترم تھے۔ اپنے اصحاب کرام سے الگ تھلگ

لے لیں اس کو میرے حوالے کر دیجئے میں عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا احسان مند رہول گا۔ بیس یہ باتیں اندر بیٹھاس رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آواز دی میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ یہ تممارے باپ ہیں تمہیں لینے کے لئے آئے ہیں چاہو تو ان کے ماتھ چلے جاؤاور چاہو تو میرے پاس رہو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی رحمد کی اور محبت و شفقت میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ اور میں نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ زنجیر بن گئی۔ اور میں نے اپنے باپ کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔

بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا (غالب)

## ایک اور مظلوم کی سرد آمیں

قارئین! ایک صاحب مجدد بریلوی کی خدمت میں بڑی خوش عقیدگی کے ساتھ حاضر ہوئے اور اس فرط مسرت میں ذرا قریب ہو کر بیٹھ گئے ۔ اور نادانی میں کچھ لغزش ہو گئی ۔ غریب کو وہ لتھیڑا اور اس زبان میں لیتھڑا کہ جس کے فحش الفاظ زیر قلم لانا کسی شریف انسان کے لئے کسی طرح بھی روا نہیں ۔ جب اس نے کچھ تحالف پیش کئے تو اس تحالف نے بھڑکتی آگ پر فائر بریگیڈ کاکام کیا۔ اس کے بعد بواے معصومانہ انداز میں اوں معذرت خواہ ہوئے ۔

"معاف فرمائي غصے ميس اليے الفاظ نكل كئے تھے \_

(ملفوظات حپارم ص مرس سه)

کو مورد الزام ٹمرانے کی کوشش کی خائن اقبال احمد رضوی لکھتاہے۔
" صاحبزادے کی حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی کچھ عرصہ کے بعد صاحبزادے صاحب خود ہی تشریف لے گے۔
صاحب خود ہی تشریف لے گے۔
جناب میرٹھی صاحب نے یہ تماشہ تو پہلی مرتبہ دکھا تھالیکن نہ جانے صاحبزادے صاحب مجدد صاحب کی زیادتی کب سے سہہ رہے ہوں گے جب انتہاہو گئی تو راہ فرار ہی میں اپنی خیریت سمجھی۔

#### وصاحزادہ کے نام ایک خط

میرے دوست! میں تمہارا عمر گسار زید بن حارثہ ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم خان صاحب کے بیال سے ان کی بیجازیاد تیوں سے پریشان ہو کر چلے آئے ہو۔ مجھے بھی یقین ہے کہ اگر ان کے اندر اخلاق عفو و درگذر نام کی کوئی چیز ہوتی تو تم وہاں سے ہرگز ہرگز نہ آتے جیسے میں نے اپنے والد محترم کے اصرار کے باوجود حضور پاک علیہ السلام کا دامن رحمت تھوڑنا گوارہ نہ کیا۔

ميرا واقعه لول هوا تها!

"کہ میں زید بن حارث ظلما دشمنوں کے ہاتھ گرفتار ہوکر غلاموں کی حیثیت سے بازار میں نیج دیا گیا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ کے چھازاد بھائی نے خرید کر حضرت خدیجہ کو تحفہ میں دیا۔ پھر آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ و سلم نے خدیجہ رضی اللّٰہ تعلی عنها سے لے کر مجھ کو آزاد کر دیا۔ ایک زمانہ کے بعد میرا باپ حارث میرے فراق میں روتا پیٹنامیری جستجو میں مکہ آیا اور آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاصر ہوکر کھنے لگا۔ یہ میرا نور نظر ہے آپ اس کے بدلہ میں جننا مال سونا چاہیں

## فان صاحب کی رحم دلی

ناظرین کرام! خان صاحب کو جہاں انسان اور انسانیت سے طبعی طور پر بیزاری رہی وہیں کتوں سے کتنی محبت اور ہمدر دی رہی اس کا تفصیلی جائزہ تو ہم انشاء اللہ آئندہ مستقل عنوان قائم کر کے لیں گے یمال صرف موصوف کی انسانیت کے ساتھ ہمدر دی دیکھتے چلیں ۔ فرماتے ہیں کہ "اگر آدی کے پاس ایک پیاس کا پانی ہو اور جنگل میں ایک کتا اور ایک کافر (دیو بندی) شدت تشنگی سے جاں بلب ہو تو کتے کو پلا دے کافر (دیو بندی) کونہ دے۔ (مفوظات اول ص دے۔)

مزید - ذراسی اعانت کافر کی کرناحتی که اگر وه راسة پو تھے اور کوئی مسلمان ( بعنی بریلوی ) بتادے اتنی بات اللہ تعالیٰ سے اس کا علاقہ مقبولیت منقطع کر دیتی ہے۔ (ایضا)

تیرے شعلے میں ہے سرکشی و بے باکی (علامہ اقبال)

## مجدد صاحب کے اخلاق کریمہ

قارئین! انسان کا افلاق اس کی ذہنیت و مزاج کا عکاس ہوا کرتا ہے اگر اس میں عمدگی وشائستگی ہے تو وہ اس کو کو شرف انسانیت کے بلند مرتبہ پر پہنچا دیتا ہے اور اگر اس میں فساد و در شکگی ہے تو وہ اس کو دائرہ انسانیت سے بھی خارج کر دیتا ہے ۔ آئے! اب اس کسوٹی پر مجدد بریلوی کو بھی پر کھ لیس کہ وہ کمال تک لورے اتر تے ہیں۔

#### و خمول کی ٹیس

قبل اس کے کہ ہم خاں صاحب کے اخلاق کریمہ مزید آپ کے سامنے پیش کریں بمتر ہوگا کہ بریلوں کے اندرون خانہ کے باہم مشوروں سے بھی آپ کو آگاہ کر دیں۔ سیه ظهیرالدین خان قادری بریلوی بر کاتی، نوری، رضوی، در جنون القاب و آداب سے لدے پھندے اپنی رائے پیش کرتے ہیں۔"انوار رضاکے مولف کاش ناقد بنینے کے لئے ایک مزید شہادت پیش نہ کرتے کہ اعلی صرت بہت تیز مزاج تھے۔ (بلکہ اس کی جگه رحمدل کر دیناچاہئے تھا) یہ عبارت معترضین کو ایک اعلی ہتھیار فراہم کر رہی ہے ۔ پھر مقدمہ مقالات رضامیں اس سے بھی زیادہ مضربات للھی گئی کہ آپ (اعلحضرت ) مخالفین کے حق میں سحنت تند مزاج واقع ہوئے تھے اس سلسلے میں شرعی اختیاط بھی ملحوظ نه رکھتے تھے ۔ (اس کو بدل دیناچاہئے) مچراس سے بھی زیادہ خطرناک ایک عبارت اور ہے۔ کہ اعلی منطقی علوم سکھنا چاہے کہ اعلی اسے منطقی علوم سکھنا چاہے لیکن وہ انہیں بڑھانے پر راضی نہ ہوئے کیوں کہ احمد رضا مخالفین کے خلاف نہاست سحنت زبان استعمال کرنے کے عادی ہیں۔ حضرات قارئین! پرتھے بریلولوں کے باہم مشورے اور دکھتے ہوئے زخم کی ایک

حضرات قارئین! یہ تھے بریلویوں کے باہم مشورے اور دکھتے ہوئے زخم کی ایک جھلک آئندہ ہم ان کی کتابوں کے عکس ہی آپ کی مزید تسکین کے لئے پیش کر دیں گے۔

و کھتی ہوئی آنکھوں کو برا لگتا ہے سورج بیمار زبانوں کو برا لگتا ہے پانی میرے قلب نے کہایہ رافضی ہے۔ دریافت کئے پر معلوم ہوا کہ واقعی وہ رافضی ہے ۔ کہا کہ میں اپنے مکان کو لکھنو جاتا تھا۔ راسة میں صرف آپ کی زیارت کے لئے اتر پڑا۔ کیا آپ بریلولوں کے لئے الیے ہی ہیں جیسے ہمارے بیاں مجتھدین میں نے التفات نہ کیا۔ غرض وہ رافضی مجھے اپنی طرف مخاطب کرتا تھا اور میں دوسری طرف منھ پھیر لیتا تھا۔ آخر اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک صاحب شاکی منظی پھیر لیتا تھا۔ آخر اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ایک صاحب شاکی (شکایت کی) بھی ہوئے کہ وہ اتنی مسافت طے کرکے (صرف آپ کی زیارت کے لئے آیا تھا) آپ نے قطعی التفاق نہ فرمایا۔ (ملفوظات اول ص ۱۲۱۱)

حضرت والد ماجد کے زمانہ حیات میں دہلی کا ایک واغط حاضر ہوا۔
اور اس وقت مولانا عبدالقادر بدالونی رحمۃ اللّٰه علیہ بھی تشریف رکھۃ تھے ۔
اسماعیل دہلوی اور وہا بیہ پر بڑے شد و مدکے ساتھ دیر تک لعن طعن کی۔ اور اس
نے اپنے سنی ہونے کا لورا لورا ثبوت دیا میرے ، کچین کا زمانہ تھا جب وہ چلا گیا تو
میس نے اپنا خیال حضرت کی خدمت میں ظاہر کیا کہ محجے تو یہ پکاوہا بی معلوم ہوتا ہے۔
دو سمرے دن شام کو پھر حاضر ہوا میں نے اسے مسائل وہا بیت میں چھیڑا ثابت ہوا کہ
لیکا وہا بی (ابحدیث) ہے دفع کر دیا گیا۔
(ملفوظات اول ص۔ الله )

یس باہر تنہا بیٹھا ہوا تھا کہ سامنے گل میں سے ایک عربی صاحب آتے نظر آئے۔ قریب آئے آگر بیٹھے میں نے نام لوچھا کہا عبدالوہاب مقام لوچھا کہا نجد اب تو میں کھٹکا میں نے اس سے مسائل متعلقہ وہابیت لوچھے اتنا اشد وہابی نکلا کہ یماں کے وہابی اس کی شاگر دی کریں۔ بالاخر میں نے اسے دفع کیا وہ خائب و خاسر دفع ہوا۔

(ملفوظات اول ص مرار) قارئین محترم! بہت ہی غور کرنے کامقام اور سنجیدگی کی ضرورت ہے کہ ملک عرب ایک دفعہ حضرت نضے میاں نے (اعلحضرت کے بڑے بھائی) آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حیدر آباد دکن سے ایک رافضی صرف آپ کی زیارت کے لئے آیا ہے ۔ ابھی حاضر خدمت ہوگا۔ آپ تالیف قلب کے لئے اس سے بات چیت کر لیجئے گا۔ دوران گفتگو وہ رافضی بھی آگیا۔ حاضرین مجلس کا بیان ہے کہ اعلی حضرت اس کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ نضے میاں نے اس کو کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اعلی حضرت کے گفتگونہ فرمانے سے اس کو بھی کچھ بولنے کی جرات نہ ہوئی۔ اشارہ کیا۔ اعلی حضرت کے گفتگونہ فرمانے سے اس کو بھی کچھ بولنے کی جرات نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نضے میاں نے (چوں کہ بڑے ہے) اعلی حضرت کو سناتے ہوئے (طنزا) کما کہ اتنی دور سے وہ صرف ملاقات کے لئے آیا تھا ۔ اخلاقا توجہ کر لینے میں کیا حرج تھا ؟

حصنور اعلی خطرت نے جلال کی حالت میں ارشاد فرمایا کہ میرے اکابر و پیشوا نے مجھے ہے اور سرت احمد رصاص ۴۳۰)

بھائیو! اب ذرا تلاش یہ کرناہے کہ موصوف بریلوی صاحب کے اکابر و پیشوا کون میں ؟ لیجئے یہ مل گئے ان کے پیشوا! مرزا غلام احمد قادیانی کا بڑا بھائی!

بی بیب بیر کو کھتے کہ " ایک روز شدت گرمی کے باعث دو پر کو لکھتے کھتے ہایا سر پر پانی پڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چنر سرسے داہنی آنکھ میں اتر آئی۔ یمال تک کہ ایک ڈاکٹراس زمانہ میں علاج چشم میں بہت سر بر آوردہ تھا۔ میرے استاد محترم جناب مرزا غلام قادر بیگ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے (غلام احمد قادیانی کا بھائی) اصرار فرمایا کہ اسے آنکھ دکھائی جائے۔

(سیرت احمد رضا۔ ص۔۱۳)

ا یک دو سرا واقعہ تھی خود بریلوی صاحب ہی کی زبان سے سننے ۔

ایک بار علی گڑھ سے ایک تحض اپنا بیگ وغیرہ لئے آیا۔ اس کی صورت دیکھ کر

ہوا۔ اتفاق کی بات کہ اس جلد بازی میں اس کی تلوار جو بڑی قیمتی تھی یمیں رہ گئی۔ صبح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم مہمان کی خیربیت دریافت کرنے کے لئے تشریف لائے توبیہ کیفیت دیکھی۔ آپ نے نجاست کو خود اپنے دست مبارک سے صاف فرمانا شروع کر دیا۔ کافر مہمان کو اپنی عمدہ قیمتی تلوار کے چھوٹ جانے پر بڑا افسوس ہوا چارونا چار واپس آیا۔ دیکھتا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم اپنے دست مبارک سے پخانہ دھوتے جاتے ہیں اور خود ہی پانی بھی ڈالتے جاتے ہیں۔ جب آپ مبارک سے پخانہ دھوتے واپے نے فرمایا تم کماں چلے گئے تھے تمہاری تلوار تو یمیں کچھوٹ گئی تھی۔ اٹھالواس کو۔ آپ کے اس اخلاق حسنہ کو دیکھ کر وہ فورا مسلمان ہوگئی تھی۔ اٹھالواس کو۔ آپ کے اس اخلاق حسنہ کو دیکھ کر وہ فورا مسلمان ہوگئی تھی۔ اٹھالواس کو۔ آپ کے اس اخلاق حسنہ کو دیکھ کر وہ فورا مسلمان ہوگئی۔ سے دخوان صاحب جی ا

قلب بین سوز نمین روح بین احساس نمین کچه بهی پیغام محمد کا تحجه پاس نمین (علامه اقبال)

## مر يه مسائل تصوف يه تيرا بيال غالب

خان صاحب کا ایک ہمنوا لکھتا ہے کہ علم تصوف کے ساتھ ساتھ امام موصوف (احمد رضا) تصوف کے عملیاتی میدان کے بھی شہوار ہیں۔ ایسانہیں کہ علوم تصوف کے دریاتو بہائے مگر خود کچھ نہ کرسکے۔ نہیں نہیں بلکہ تصوف کے وہ تمام مراحل جس سے گذر کر ایک صوفی در حقیقت صوفی بنتا ہے وہ سب کے سب امام احمد رضا فی طے کئے تھے۔

(افکار رضاص ہے) تا طے کئے تھے۔

قار ئین! آئے اور ذرا پردہ ہٹائے اور دیکھئے کہ احمد رضا نے تصوف کے کئے تا کا باشندہ بریلی شریر میں کیا دھنیالینے آیا تھا۔ یہ لورا واقعہ اس بات کا ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ مولوی صاحب کا اگر خود ساختہ واقعہ نہیں ہے تو پھر کوئی بریلی شریف ہی کا مسخرہ خان صاحب کی تند مزاجی و کج روی سے لطف اندوز ہونے کے لئے تھوڑی کو ایسی دلگی کرنے لگا ہوگا کہ پیچارے خان صاحب سوال کریں وہ اس کا الٹا ہی جواب دے ۔ کیوں کہ عام مشاہدہ ہے کہ گاؤں اور دیماتوں میں جو شخص جس چیز سے جڑتا ہے مثلا کوئی کریلے سے جڑتا ہے کوئی بینگن سے جڑتا ہے ۔ تو اس کو گاؤں کا نو جوان طبقہ کچھ زیادہ ہی پریشان کرتا ہے ۔ خان صاحب کی اسی تند مزاجی پر طنز کرتے ہوئے فراق گور کھیوری کہتا ہے۔

ہم اسے منص سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق دوست تیرا ہے ، مگر آدمی اچھا بھی نہیں (فراق گور کھپوری)

### الله ك رسول فان صاحب من تقي

قارئین! ایک مرتبہاللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقد س پر ایک کافر آیا آپ نے بڑے حس اخلاق کے ساتھ مہمان نوازی فرمائی ساتھ ہی شب کو قیام کا استظام بھی فرمایا۔ مگر وہ کچھ نیک نیتی سے حاضر نہیں ہوا تھا چنانچہ رات کا کھانا اس نے اس نیت سے اتنا کھایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم اور آپ کے اہل خانہ بھو کے رہیں۔ پچھلی رات کے وقت اس کے پیٹ میں گرانی ہوئی اور تھوڑی تھوڑی ویر کے بعد قضائے حاجت کی ضرورت پڑی۔ شرمندگی کی وجہ سے کہ کمیں کوئی دیکھ دیر کے بعد قضائے حاجت کی ضرورت پڑی۔ شرمندگی کی وجہ سے کہ کمیں کوئی دیکھ نہ لے ججرہ ہی میں وہ بھی بستر پر غلاظت پھیلا دی اور ضبح ہونے سے پہلے ہی چل کھڑا

مجدد صاحب کماں تک عامل ہوتے ہیں۔اور اس کو کتنی اہمیت دے کر اپنی زندگی میں رائج کرتے ہیں۔اجازت و خلافت ملتے ہی خان صاحب کو کیا سو تھی انہی کی زبان سننے ۔

## منت معاف نفل صاف

خان صاحب! اب تو . کھ لیّٰد تعالی میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ الیہ شخص کو سندتیں بھی معاف ہیں ۔ لیکن الحمد لیّٰد سندتیں تو کہ بھی نہ چھوڑیں البدۃ نفل اسی وقت سے جھوڑ دیئے ۔ (ملفوظات ج چارم، ص ۔ ۵۰) مجاہدانہ حرارت رہی نہ صوفی میں ہمانہ ہے بے عملی کا بنی شراب الست (علامہ اقبال)

## من فقائے کرام میدان عمل میں

قارئین کرام! خان صاحب نے حضرات فقهائے کرام پریہ کہ کر "الیے شخص کو سنتیں بھی معاف ہیں "ایسااتهام باندھاہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ابھی فورا ہم آپ کی ایک ایک امام وقت فقہ یہ امت سے ملاقات کراتے ہیں آپ ان کی عملی زندگی کا بغور مشاہدے کرتے چلس۔

حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر میں پانچ سو رکعات نفل بڑھاکرتے تھے ۔

حضرت امام ابو یوسف رحمة الله علیه باوجودایین علمی مشاغل کے جو سب کو معلوم

مراحل طے کئے ۔اس کی گواہی نور المصطفے بریلوی دے رہے ہیں۔ "آپ اکس سال کی عمر میں اپنے والد ماجد کی معیت میں سید الواصلین حضرت سیرناشاہ آل رسول مار ہری رحمۃ اللّٰہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان سے سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت کی۔ رشد کامل نے تمام سلسلوں کی اجازت و خلافت ا علحضرت بریلوی رضی الله تعالی عمذ کو مرید ہوتے ہی عطاء کی۔ (نایاب ذکر رضاص ۔ ۴۰) اب س کیجئے کہ مرشد کامل نے بیعت کرتے ہی اجازت و خلافت کیے دے دی ؟ پیر كامل موصوف كے اخلاق جميدہ سے الحي طرح واقف تھے اور خوب جانتے تھے كہ اگر میں نے اس کواپنی صحبت میں رکھ کر سالها سال کے مجاہدے کرائے تو یہ مربیہ باصفاان کی تاب نہ لا سکے گا اور نتیجہ وہی ہو گا جو حضرت مولانا فضل حق صاحب خیر آبادی کے ساتھ ہوا تھا۔ اور پھروہ اپنی تربیت واصلاح کی فکر سے زیامیری اصلاح و تربیت کی فکر میں رہے گا۔ لہذا آپ نے اپنے اخلاق عالیہ پر خال صاحب کی ستم ظریفی کا چھینٹا پڑنے سے پہلے ہی اپنادامن بچالیا اور خلافت واجازت دے کر دفع کیا اس طرح خال صاحب اپنی ان عادات کی بنا پر جنگو آپ ملاحظه فرما چکے اسلیم اصلاح وتصوف کے وہ تمام مراحل طے کرنے سے محروم ہی رہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں صوفی بننے کے لئے کم از کم اسی سال کے مجاہدات در کار ہوتے ہیں۔ (مفوظات ص۔۸)

## من غوث پاکی خان صاحب کو نصیحت کی ا

غوث پاک فرماتے ہیں" اے وہ شخص جس نے صوفی بننے کے لئے صوف بین رکھا ہے اول اپنے باطن کو صوف بین اس کے بعد اپنے قلب کو پھر نفس کو پھراپنے بدن کو زمد کی ابتداء اسی جگہ سے ہواکرتی ہے نہ کہ ظاہر سے " (خطبات غوشیہ ۱۲۳؍ مجلس) قارئین! اب دیکھنا ہے ہے کہ حضرت پیران پیرکی اس سنہری اور قیمتی نصیحت پر قارئین! اب دیکھنا ہے ہے کہ حضرت پیران پیرکی اس سنہری اور قیمتی نصیحت پر

حضرت پیران پیر قطب ربانی شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ باوجود تدریسی مشغولیت اور دیگر امور دینیہ کے ہرروز سات سور کعت نفل اور ایک ہزار درود شریف کاوظیفہ بڑھاکرتے تھے ،جوان کی زندگی جرکامعمول رہا۔ (دیکھئے سیرت غوث) قارئین! خان صاحب اپنے کو خدا جانے کس مقام و مرتبہ پر سمجھتے تھے کہ ان کو نفل تو نفل سنت بھی معاف ہو گئی تھی۔ براہ کرم آپ ذرا خان صاحب سے اس فقیمہ صاحب کا نام تو پوچھ لیں جس نے خان صاحب کے لئے سنت بھی معاف فرما دی تھی۔ تو معلوم ہمو جائے گا کہ خود وہ نام خان صاحب کے علاوہ کسی کا نہ ہوگا۔ م فقیم شہر بھی رہا نبیت پر ہے مجبور دی تھی۔ تو معرکہ میں شریعت کے جنگ دست بدست رہے مرکہ میں شریعت کے جنگ دست بدست (علامہ اقبال)

## امام غزالی کی خان صاحب کو نصیحت

واگر تیرامتمرد (سرکش) نفس عبادت خود نہیں کر سکتا تو ان مرشنے والوں کے احوال میں غور کر ،اور یہ غور کر کہ ان اکابر کا اقت داء اور ان بزرگوں کی جماعت میں شامل ہونا، بہترہ جو دین کے حکیم اور آخرت میں بصیرت رکھنے والے عقل مند تھے یا اپنے ذمانہ کے بے وقو فوں کا اقت داء بہترہ جو دین سے غافل اور آخرت سے بے فکر ہیں ،ایسا ہرگزنہ کر کہ عقل مندوں کا اتباع چوڑ کر بے وقو فوں کا اتباع کھوڑ کر بے وقو فول کا اتباع کھوڑ کر بے وقو فول

قارئین! کیا آپ کو یقین ہو گیا کہ خان صاحب ان حضرات ربانیین کی قیمتی نصیحتوں پر عمل کر لیں گے۔ نہیں ہرگز نہیں۔خان کی شخصیت کے سامنے سب بے

ہے اور علاوہ قاضی القضاۃ (چیف جسٹس) ہونے کے پھر بھی تین سور کعات نفل ر افضائل نماز ص ١٤٥) حضرت امام احمد بن حنبل رحمة الله عليه جو فقد کے مشہور امام ہیں دن جرمسائل میں مشغول رہنے کے باوجود ہر روز رات و دن میں تین سو رکعات نقل بڑھنے کا معمول تھا۔ ایک دوسری جگہ اوں لکھا ہے کہ آپ تین سو رکعات نوا فل روزانہ بڑھتے تھے۔ اور جب بادشاہ وقت نے آپ کو کوڑے لگوائے تو ڈیڑھ سو رہ کئس تھیں۔اس وقت آپ کی عمر شریف اسی برس تھی۔ حضرت زین العابدین رحمة الله علیه روزانه ایک هزار رکعات نفل پژهاکرتے تھے ية تجد لهجي سفرو حضر مين ناغه نهيس ہوئي۔ الاولياء) حضرت مناد ایک محدث میں ان کے شاگر دکھتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ہمیں صبح کو سبق بڑھاتے رہے اس کے بعد وصو وغیرہ سے فارغ ہوکر زوال تک تفلس بڑھتے رہے بھر دو بپر کو کھر تشریف لائے ، تھوڑی دیر بعد پھر آکر ظہر کی نماز بڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے بھر عصر کی نماز رپڑھائی اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ مغرب ہو گئی بعد مغرب میں چلا آیا۔ میں نے ان کے ایک بروسی سے تعجب سے کہا کہ یہ سخف کس قدر عبادت کرنے والاہے ۔ انہوں نے کہا کہ ستر برس سے انکا سی عمل ہے اور اگر تم ان کی رات کی عبادت ویلھوں کے اور بھی لعجب كروك \_\_\_\_\_\_\_ (اقامة الجبه) حضرت ابوعتاب سلمی چالیس برس تک رات پھر سجدہ کی حالت میں روتے تھے۔

اور دن کو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے (یہ بھی نفلی عبادت ہی تھی)

کھینچتا ہے کہ (بریلی میں) آج جاہل پروں کی گرم بازاری کا یہ عالم ہے کہ ہرگی اور موڑ پر پیرمست قلندر کوئی گانجہ کوئی بھانگ کوئی ہیرو مَن کوئی چرس کوئی افیون کوئی شراب کے نشے میں مست و دھت نظر آتا ہے ۔ نماز کی پابندی نہیں انتہا یہ کہ یہ جبلا جب نشہ میں مدحوش ہوتے ہیں تو حق الاھو کی ضرب لگاتے ہیں۔ شرع کا دامن ہاتھ ہے چوٹا ہوا شیطان پورے طور پر سوار آئھیں پورے طور پر سرخ کوئی مرید کے درایہ کیفیت دیکھی تو کہتا ہے کہ بابا پہنچ ہوئے ہیں۔

گذرایہ کیفیت دیکھی تو کہتا ہے کہ بابا پہنچ ہوئے ہیں۔

قارئین! بتائیے یہ سب خان صاحب کے فتوی کا کرشمہ نہیں تو کیا ہے ؟ اب ذرا خان صاحب کی را توں کی عبادات کا منظر بھی دیکھئے۔

## می کرد بریلوی کی شب بیداری کی

شب بھر سونے ہی سے غرض تھی تاروں نے ہزار دانت پیے

( عدائق بخشش، ص- ۱۲۳)

قارئینی امعلوم ہوتا ہے بھنگ کھاکر سوتے تھے۔ تبجد کی کھبی توفیق نہ ہوئی۔ ہوتی ہی کسیے سنت ہی ہے بچھا چھڑا لیا تھا یہ تو نفل ہی شری۔ ثبوت یہ بتاتے ہیں کہ اس مجدد کی زندگی پر نہ صرف تاروں نے ہی تانت پسے بلکہ یاروں نے بھی ضرور دانت پسے ہوں گے۔ تف ہے ایسی زندگی پر۔

## و ایک تابعی کا بریلوی پر طنز کی پ

احمد بن حرب کھتے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر جس کو یہ معلوم ہے کہ آسمانوں پر

سود اوراپنے سابقہ فتوی "سنت معاف" ہی پر اٹل۔ ملاحظہ فرمائیں!

## شیخ کے عمل کے سامنے سنت کوئی چیز نہیں **کے**

قارئین! بریلوی شریعت کے فتوے ملاحظہ فرماتے چلیں۔ عرض! شیخ سے کوئی ایسی بات معلوم ہوجو خلاف سنت ہے تو اس سے پھر جانا کیسا ہے ؟

ارشاد: محروی اورانتهائی گمراہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ

ے سجادہ رنگین کن گرت پیرمغان گوید کہ سالک بے نہ بود زراہ و رسم و منزلها

یعنی: پیرو مرشد اگر آپ کو شراب پینے کو کھے تو شراب پی لوکیوں کہ سالک راسة کے نشان سے بے خبراور ناواقف نمیں۔ یہ ہے بریلویت جب کہ قرآن کریم کی صاف تعلیم اس کے مقابلہ میں یہ ہے۔ یا یہ الذین آ منو انما الخمر و المسسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو اہ لعلکم تفلحون و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو اہ لعلکم تفلحون میں ان سے بحتے میں اور شیطانی عمل میں ان سے بحتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ (سورہ انعام)

یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان عالب تحجے ہم ولی تحجے جو نہ بادہ خوار ہوتا

مریلیس شرابی پیروں کی بماری

اس فتوے کے بعد شرابی پیروں کی کیسی ہمار آئی ایک بریلوی ان الفاظ میں نقشہ

الاولى لك و الثانيته عليك مطلب بهلى نظر رد جانے بركونى گناه نميس دوسرى بر گناه بي دوسرى بر گناه بي دوسرى بر گناه به حزار شريف بر

حاضر ہوئے (سیدا حمد کبیرنے قبر ہی ہے) ارشاد فرمایا عبدالوہاب وہ کنیز پسند ہے ؟

عرض كى مال! البين شيخ سے كوئى بات چھپانانہ چاہئے۔ ارشاد فرمایا اچھاوہ كنيز ہم نے

تم کو هبه کی۔اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور هبه مجھ کو

فرمارہے ۔ معاوہ تاجر حاضر ہوا اور وہ کنیز مزار اقدس کی نذر کی خادم کو اشارہ ہوا

انہوں نے آپ کی نذر کر دی ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دیر کام کی ہے فلال مجرہ

میں لے جاؤاورا پنی حاجت پوری کرو۔ (ملفوظات سوم، ص-۲۹)

قارئین کرام! اگر کہ جی اتفاقیہ یا بالا رادہ آپ کا کسی آستانہ مزار پر جانا ہوا ہو۔ تو آپ نے اس سے متصل بہت سے کمرے بنے ہوئے دیکھے ہوں گے اور یقینا آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا ہوگا کہ کس مقصد کے لئے ہیں تو آج آپ کوان مجروں کا صحیح مصرف بھی معلوم ہوگیا۔

## مرید کی بیویاں خان صاحب کی باندیاں

خان صاحب نے عیاثی کو فروغ دینے کے لئے ایک فتوی جاری کیا "کہ مرید کی بویاں پیرکے لئے باندلیوں کے حکم میں ہیں اور اس فتوے پر عمل اپنے اہل خانہ سے کرایا۔خان صاحب کے کوئی پیر علطی سے ان کے زنان خانہ میں چلے گئے ۔ان کو بہت ندامت ہوئی۔ مگر خان صاحب فورا حاض ہوئے اور دست بدست عرض کی۔ "

اس کے لئے جنت کو آراستہ کیا جارہا ہے اس کے نیچے جہنم کو بھڑ کائی جارہی ہے ان دونوں کے درمیان اس کو نیند کیسے آتی ہے۔ (حلیۃ الاولیاء۔ ص)

#### پیروں کی مکاریاں تھے۔

آج کل پیر جی ایسے بست مکار ہیں چال بازی مگر سازی میں بڑے ہوشیار ہیں چھوڑ کر صوم و صلواۃ بے خطر جج و زکوۃ دے زناکاری میں میخوار ہیں سرشار ہیں آج کل جتنی خرابی دین و مذھب میں ہے اس کے بانی و مبانی بس سی بدکار ہیں کہتے ہیں مریدوں سے ہمیں سجدہ تعظیمی کرو قتل کے قابل ہیں ہے ، اور مشحق دار ہیں قتل کے قابل ہیں ہے ، اور مشحق دار ہیں پیر ایسوں کو نہ ہرگز بنانا چاہیے فاسق و فاجر ہیں ہے ، شیطان کے برخوردار ہیں فاسق و فاجر ہیں ہے ، شیطان کے برخوردار ہیں

### چروں کے اندرگرم بازاری است

قارئین محترم! بریلوی مجدد صاحب عیاشی کا راسة صاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ حضرت سید عبدالوہاب اکابر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ حضرت سیدا حمد کبیر بدوی کے مزار پر بڑا میلہ اور بجوم ہوتا ہے آپ اس مجمع میں چلے آئے تھے کہ ایک تاجر کی کنیز پر آپ کی نگاہ بڑی فورا نگاہ پھیرلی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے۔ النظرة ب قار نئین محترم! آئے اب ہم آپ کو لندن لے چلتے ہیں جہاں ایک بریلوی پیری
کرامتیں دکھائیں گئے ۔ ان عیار پیروں کی ایک چال بازی یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ اپنی
نام کسی ولی محدث کے نام پر اپنے نام رکھتے ہیں تاکہ خوب اچھی طرح اس کے پس
پردہ ان کاروبار چلے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ شنج عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ
کے نام سے عوام کو دھو کہ دینا چاہا جب کہ یہ کوئی اور عبدالعزیز تھے جو بریلو ایوں
کے پیشوا شمجھے جاتے ہوں گے مگر محدث کبیری طرف اس واقعہ کو منسوب کرنے کی
کوشش کی گئی تھی۔ اسی طرح آگے بھی مشاہدہ فرمائیں گے۔

حضرت یہ سب تو آپ کی باندیاں ہیں آپ آقاو مالک اور آقا زادے ہیں معذرت کی کیا حاجت میں نوو سمجھتا ہوں۔ حضرت اطمینان سے تشریف رکھیں۔ غرض بہت دریہ تک سید صاحب کو وہیں بٹھاکر ان سے بات چیت کی، پان منگوا یاان کو کھلایا ۔ دریہ تک سید صاحب کو وہیں بٹھاکر ان سے بات چیت کی، پان منگوا یاان کو کھلایا ۔ دریہ تک سید صاحب کو وہیں بٹھاکر ان سے بات چیت کی، پان منگوا یاان کو کھلایا ۔ دریہ تک سید صاحب کو وہیں بٹھاکر ان سے بات چیت کی، پان منگوا یاان کو کھلایا ۔

نوك المحيم م كي پانے كے لئے پہلے كي كھونا برتا ہے۔

مریدی بیوی کے پاس بغیراجازت

قارئین! خدا را آپ وہاں تک نہ جائے ہیں سے نظارہ کر لیجے اجمد رضا لکھتا ہے۔
سیدی احمد سلجاسی کے دو بیویاں تھیں۔سیدی عبدالعزیز دباغ (یہ وہ عبدالعزیز دباغ
نہیں ہیں جن کا تذکرہ شراح حدیث میں ملتا ہے ) نے فرمایا کہ رات تم نے ایک
بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری سے ہم بستری کی بیہ نہیں چاہئے تھا۔ عرض کیا حضور
وہ اس وقت سوتی تھی۔ فرمایا سوتی نہ تھی سونے میں جان ڈال کی تھی۔ عرض کیا
حضور کو کس طرح علم ہوا فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا کھا ہاں!
فرمایا اس پر میں تھا۔
(ملفوظات دوم، ص ۲۵)

ارئين كرام!

یہ میں ان بد بحنت وں کی کھلی عیاشیاں کہ اپنے گھراور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر غیروں کے گھروں میں تانک جھانک کرتے بھرتے ہیں براہ کرم آگر آپ بریلویت سے تعلق رکھتے ہیں تو ذرا آپ بھی خلوت کے وقت اپنی آس پاس کی چار پائی پر دیکھ لیا کیجئے کہ کوئی سر پھرا پیر تو نہیں لیٹا۔ جو غیرت ایمانی سے محروم آپ کی ہم بستری کا نظارہ کر رہا ہو۔

سے سے صحیح ہے کہ غلام رسول چشتی نے زبردستی میری آبرو ریزی کی اور چشتی نے خبرد سی میری آبرو ریزی کی اور چشتی نے محملے بتایا کہ مجھ پر جنوں اور بھو توں کا اثر ہے۔ (ایھنا ۱۰/ جنوری ۱۹۹۱)

۳۔ طالبہ کے والد کا بیان! میں نے چشتی کی ناراضگی کے ڈریے کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ میری بیٹی کو کمرہ میں لے جاتا ہم باہر کھڑے اس کا انتظار کرتے۔

( ۹/ جنوري ۱۹۹۱ء)

۵۔ غلام رسول چشتی پیر نہیں غلاظت کا ڈھیرہے۔ (۱۰؍ جنوری ۱۹۹۹ء)

(اشعار)

نہ وہ معیار جرے میں نہ وہ انوار جرے میں نظر آتے نمیں کیوں صاحب کردار جرے میں نظر آتے نمیں کیوں صاحب کردار جرے میں ہے شاید آج کل یوں بھی خدا کی مار جرے میں رسول پاک کا ملتا نمیں کردار جرے میں فقط اپنی جماعت کا تھا یوں پر چار تجرے میں کہ ملت کے دلوں کے توڑ ڈالے تار تجرے میں کہ ملت کے دلوں کے توڑ ڈالے تار تجرے میں

فرمالیتے ۔ اسی طرح عور تیں اور نوخیز لڑکیاں آتی رہیں اور پیرصاحب کی کرامات و کیھتی رہیں۔ پیرصاحب کی بدقسمتی کھئے کہ انہی میں ایک پندرہ سالہ طالبہ بھی تھی۔ جَبوہ بھی پیرصاحب کے ہتھے چڑھی اور پوری کرامات سے اچھی طرح آشنا ہو گئی تو گھرجاکر اس مظلومہ نے اپنی داستان الم اپنے والد کو سنائی۔

پہلے تو والد پیر کی محبت و عقیدت میں ڈوبے ہوئے بیٹی کو سمجھاتے رہے کہ بزرگوں اور پیروں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کہی جاتی نیکن بیٹی کا اصرار رہا اور غم و غصہ کا اظہار رہا۔ شدہ شدہ یہ خبرعام ہوتی گئی اور دیگر ان عور توں کو بھی پہنچ جواس سے قبل پیرصاحب کی ہوس رانی کا شکار ہوچکی تھیں۔ وہ سمجی پیر طریقت کے خلاف میدان اشقام میں آنگلس۔

پولیس کو اطلاً ع کر دی گئی پیر صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ بالآخر عدالت نے رنگے ہاتھوں ویڈیوں کی واضح شہادت کی کی بناء پر مجرم قرار دے کر گیارہ سال قبیر بامشقت کی سزا سنائی۔

یہ ساری رودادوہاں کے انگریزی اخباروں میں شائع ہوتی رہیں اور ہرروز اخبار کے سرورق اس عنوان پر ایک نئی سرخی د کھائی پڑتی ۔ چند سرخیاں آپ بھی ملاحظہ فرمالیں۔

۔ غلام رسول چشتی کے خلاف عصمت وری کے مقدمہ کی سماعت (روزنامہ جنگ لندن ۴/ جنوری ۱۹۹۱)

۲۔ ایک خاتون کا بیان! میں بچ کے حصول کے لئے چشتی ہے مباشرت پر مجبور تھی۔ میرے منع کرنے پر اس نے مجھے بیٹی کہ کر مخاطب کیا اور کہا کہ میں

پیر بول (ایضا)

معاشرہ میں پرکے ساتھ لوگ عقیدت واحترام سے پیش آتے ہیں اور وہ روایات کے مطابق اپنی مشکلات و مسائل کے حل میں مدد کے لئے پیری جانب دیکھتے ہیں۔ اور توقع کرتے میں کہ وہ ان کی مدد کرے گا۔ لیکن تم نے اپنی حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔لوگ مجھتے تھے کہ وہ تمارے پاس آنے کے بعد محفوظ رہس گے۔لیکن تم نے ان کے اعتماد کو شدید نقصان نہنچایا۔ تم نے ایک پندرہ سالہ بکی کو دھو کہ اور جھانسہ دے کراس کی عصمت لوٹی اور اس کی بے حرمتی کی۔ تم نے دوسری بت سی عور توں کو بھی جھانسہ دے کر عصمت لوٹی اور بے حرمتی کی ۔ ان میس سے دو خواتین نے شکایت کی۔ تم پر طالبہ کی عصمت لوٹنے کے سواتین اور خواتین کی بے حرمتی کرنے کا ایک جرم ہے۔ تم نے ان جرائم کا ارتکاب ۸۸ء اور جنوری ۹۰ء کے ورمیانی عرصہ میں کیا۔ان جرائم میں سب سے سنگین جرم یہ ہے کہ تم نے پندرہ سالہ نابالغہ طالبہ کی آبرو ریزی کی۔وہ مسلم دوشیرہ ہے۔ تمارے جرم سے اسے نفسیاتی اور جسمانی طور پر شدید نقصان پہنچا۔ تم نے اس کے کنوارے بین کو ختم کیا۔ یہ جرم اس لئے بھی سنکن ہے کہ اسلام میں کنوارے بن کی بہت اہمیت ہے۔ تمہارے گھناؤنے اقدام سے لڑی کے خاندان کو بیٹرلگا۔ دوسری خواتین نے بھی تم یریقن اور اعتماد کیاتھا۔ ان میں ایک دوشنوہ کی عمر ۲۰/ سال سے زیادہ اور دوسری کی ۱۳۰۰ سال سے زیادہ ہے۔ان دونوں نے تھی تمہاری مدد چاہی کیکن تم نے ان کے اعتماد کو تھیں پہنچائی۔ان کی عصمت لوٹی تم ان جرائم کاارتکاب کرنے کی بنار سخت سزا کے حقدار ہو۔ یہ سزااس لئے بھی ضروری ہے کہ تماری قماش کے دوسرے (بریلوی) لوگوں کے لئے بھی باعث عبرت ہو۔ اور وہ اس قسم کے جرائم کا ارتکاب نہ كريں۔ تم فے اپني شمادت دى تم فے اقرار جرم كيايہ دكھ كى بات ہے كہ تم جيل

جناب شخ ہیں یا شخ جیسے بن کے بیٹھے ہیں گئے تو لگتے ہیں بہروپ کے فن کار جمرے میں ہیں مسلم عفر مسلم معتقد کچھ اس قدر ان کے کھی تسبیح ہے تو ہے کھی زنار جمرے میں حسینائیں ہیں چاروں سمت تعویذات کی خاطر جناب شنج کا تو گرم ہے بازار جمرے میں خلاف شرع میں نے جب وہاں ماحول کو دکھا ہوا اک تیر جیسا میرے دل کے پار جمرے میں ہوا اک تیر جیسا میرے دل کے پار جمرے میں ہوا اک تیر جیسا میرے دل کے پار جمرے میں

#### ایک جھلک چشتی مقدمہ 🗬

اس فیصلے کی پوری تفصیل روزنامہ لندن کے ۱۹؍ جنوری ۱۹۹۱ء کے شمارہ میں شائع ہو چکی ملاحظہ فرمائیں۔ " یماں اور لڈ بیلی میں جج را بٹ لیمبری نے ساؤتھ آل کے غلام رسول المحروف پیر طریقت علامہ ابوالفتح چشتی کو ایک خوبرو کمسن طالبہ اور دوسری دو شیزاؤں کو کی ان کی مشکلات و مسائل کا جھانسہ دے کر ان کی عصمت دری اور بے حرمتی کرنے کے جرم میں گیارہ برس قید بامشقت کی سزاسنا دی۔ اس سے قبل جیوری نے چو الزامات میں متنقہ طور پر اور دو الزامات میں کرت رائے سے غلام رسول چشتی کو مجرم قرار دیا۔ جیوری نے خوا تین کی بے حرمتی کرنے کے تین الزامات میں متنقہ طور پر ساؤتھ آل کے چشتی کو مجرم قرار دیا۔ جج لیمبری نے مجرم چشتی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم نے اس اعتماد کو مجروح کیا جولوگوں نے تم پر متماری حیثیت کی وجہ سے کیا تھا۔ تم خود کو پیر کھتے تھے اور مذہبی رہنما تھے ۔ اسلامی تمہاری حیثیت کی وجہ سے کیا تھا۔ تم خود کو پیر کھتے تھے اور مذہبی رہنما تھے ۔ اسلامی

پارچات کی چوری میں معاونت کرنے کا الزام ہے ۔ ہیلی فیکس کی پولیس کے افسر انسپکٹر کرس گوسٹرج نے تصدیق کی ہے کہ پولیس چوری کے الزامات کی تحقیقات بھی کر رہی ہے ۔ مولانااملین صاحب رات کو سوا نو بج پی ، آئی ،اے کی مانچسٹرسے فلائٹ ۲۷ء سے پاکستان روانہ ہوگئے ۔

مولانا امین گذشتہ ایک سال سے مدنی مسجد میں امام کی حثیبت سے اپنے فرائض سرانجام دے رہے تھے ۔اس سے قبل وہ اولڈ ہم کی آبک مسجد میں تعینات تھے ۔ مولاناامین کا جس خاتون سے مبینہ تعلقات کا معاملہ بتایا گیا ۔اس خاتون کے شوہر غلام رسول نے لویس میں ربورٹ درج کراتے ہوئے کماکہ امام مسجد نے مبینہ طور پر ایک شادی شدہ اور چار جیوں کی ماں سے ناجائز تعلقات استوار کر کے اپنی اس حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔غلام رسول نے کہا کہ ان کی اہلیہ ان تعلقات کی وجہ سے اپنا کھربار چھوڑ کر فرار ہو گئی ہے ۔انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ان کی اہلیے نے ان سے طلاق کا مطالبہ کیا ہے۔ (خبر کے مطابق) ۲۷ سالہ امام مسجد اور ۵۸ / سالہ شادی شدہ عورت کے درمیان آشنائی آٹھ ماہ قبل اس وقت ہوئی جب امام مسجد بعض دینی امورکی اوائیگی کے سلسلہ میں ان کے گھرگئے۔ کہا جاتا ہے کہ گذشتہ اکتوبر میں دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی شناسنائی آہستہ آہستہ ناجائز تعلقات کی شکل اختیار کرتی گئی۔لیکن اہل خانہ کو اس بارے میں بہت ویر سے پہتہ چلا۔ امام مسجد مبینہ طور پر ہرروز رات کواس وقت غلام رسول کے گھرجاتے جب کھرکے تمام افراداپنے اپنے کمروں میں سوچکے ہوتے اور دونوں ایک دوسرے کو تنہائی میں ملتے ۔ان کے تعلقات کا سب سے پہلے انکشاف خاتون کے ایک بیٹے پر ہوا جس نے امام مسجد کو و همکی دی که وہ آئندہ ان کے گھرنہ آئیں۔

میں بھی پیشتر حصہ تنہائی میں رہوگے۔ پھراس ملک میں یا پاکستان میں اور اسلامی و نیامیں تمہاراکوئی دوست نہیں۔ چوں کہ تم نے انتہائی جرائم کاارتکاب کیاہے میں تمہیں طالبہ کی عصمت دری کرنے کے جرم میں گیارہ سال کی قید اس کی بے حرمتی کرنے کے جرم میں گیارہ سال کی قید اس کی بے حرمتی کرنے کے جرم میں تان سال قید ، خاتون کی عصمت لوٹنے کے جرم میں پانچ سال قید اور اس کی بے حرمتی کرنے کے جرم میں دو سال کی قید خاتون سار کی عصمت دری کرنے کے جرم میں چار سال قید کی سزا دیتا ہوں ان سزاوں پر بیک وقت مری کرنے کے جرم میں چار سال قید کی سزا دیتا ہوں ان سزاوں پر بیک وقت ممل ہوگا۔ اس طرح تمہیں مجموعی طور پر گیارہ سال کی قید ہوگا۔ وقت تمہیں برطانیہ بدر کرنے تمہیں برطانیہ بدر کرنے آئے تھے ،عدالت اس سلسلہ میں برطانوی وزیر داخلہ سے تمہیں برطانیہ بدر کرنے کی درخواست کرے گی۔

#### و ایک شکاری اور شکار میس

افکینڈکے پاکستانی بریلوی مولوی حافظ محمد امین کے بارے میں روزنامہ جنگ لندن اور روزنامہ آواز لندن دیگر اخبارات میں شائع ہونے والی یہ خبر ہدیہ ناظرین کرتے ہیں کہ ایک ۲۹ سالہ امام مسجد کو ایک ۵۸ سالہ خاتون سے محبت کی پینگیس بڑھانے کے سلسلے میں اپنے عمدہ سے برطرف کر دیا گیا۔ بریڈ فورڈ سے آٹھ میل کے فاصلہ پیش قبلی فیکس کی جامع مسجد مدنی میں پیش آنے والے اس افسوس ناک اور شرمناک واقعہ سے علاقہ بھر میں شدید غم و عصہ کی لمر دوڑ گئی ہے۔ اور مقامی مسلمانوں میں کافی اضطراب پایا جاتا ہے۔ ہیلی فیکس کی مرکزی جامع مسجد کے امام مولانا حافظ محمد کافی اضطراب پایا جاتا ہے۔ ہیلی فیکس کی مرکزی جامع مسجد کے امام مولانا حافظ محمد امین بریلوی پر تاین بحوں کی مال سے ناجائز تعلقات استوار کرنے اور زیور اور امین بریلوی پر تاین بحوں کی مال سے ناجائز تعلقات استوار کرنے اور زیور اور

بلیں دکھائیں جس میں ایک ایک دن میں امام مسجد سے چار چار چھ چھ دفعہ ٹیلیفون ہوتا تھا اور ہرفون کال کا دورانیہ تیس تیس منٹ سے زائد ہوتا تھا ۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ سفر سے والیس آئے تو انہیں اصل حالات کا علم ہوا۔ میں سرتھام کر بیٹھ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الیہ بھی ہوسکتا ہے اور ایک امام مسجد اس طرح اپنی ماں برابر عورت سے جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ جب میں نے اپنی بیوی سے بات کرناچاہی تو وہ بات کرنے کے بجائے بگڑ گئی۔ اور اس نے تقاضا کیا کہ میں مکان بات کرناچاہی تو وہ بات کرنے کے بجائے بگڑ گئی۔ اور اس نے تقاضا کیا کہ میں مکان فروخت کر کے اس کے حصہ کے 8 ہے ہزار لونڈ اسے دوں۔ میری بیوی نے بمال تک کہا کہ وہ امام مسجد حافظ املین کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اور شوہر بچوں کو چھوڑ تے ہوئے امام مسجد کا ساتھ و سے کا فیصلہ کیا۔ اور رات کی تاریخی میں اپنا گھر چھوڑ کر فرار ہوگئی۔ یہ بات ان کی بہونے بھی بتلائی۔ اور کہا کہ وہ جاتے والے زیور، پارچہ اور کئی سولونڈ لے کرگئی ہے۔

غلام رسول نے یہ جی کھا کہ پولیس کو چوری کی رپورٹ درج کرائی گئی۔ اور رپورٹ کے فورا بعد پولیس کے ایک دستہ نے جس میں پولیس کالسٹیبل بھی شامل تھے امام مسجد کی رہائش گاہ پر پھاپ مارا تو وہاں سے مسروقہ اٹنچ کیس بر آمد کیا گیا۔ پولیس نے حافظ امین سے اس اٹنچ کیس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بنلایا کہ یہ اس کا نمیس البتۃ اس خاتون کی ملکیت ہے جو وہ امانت کے طور پر اس کے ملایا کہ یہ اس کا نمیس البتۃ اس خاتون کی ملکیت ہے جو وہ امانت کے طور پر اس کے گر رکھ گئی ہے۔ جب پولیس نے امام حمد امین سے چابی طلب کی تو اس نے چابی کی موجودگی سے انکار کیا لیکن جب پولیس نے دھمکی دی تو امام مسجد نے فوری طور پر اپنی جیب سے ایک چابی نکال کر پولیس کے حوالہ کر دی۔ چنانچہ اس میں وہ تمام اپنی جیب سے ایک چابی نکال کر پولیس کے حوالہ کر دی۔ چنانچہ اس میں وہ تمام پارچہ جات اور زیور موجود تھا جس کی چوری کی شکا بیت کی گئی تھی۔

خاتون کے شوہرغلام رسول نے مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے یہ بھی کھا کہ۔ہم شروع سے ہی مذہبی رجانات رکھتے ہیں اور کوشش ہوتی ہے کہ گھر میں ذکر وختم کی محافل منعقد کرتے رہیں اس نے بتایا کہ اس کے مذہبی رجانات ہی کی وجہ سے امام مسجدے واقفیت ہوئی اور ان کی دعوت پر ہی حافظ امین پہلی مرتبہ ان کے گھر آیا۔ انہوں نے اپنی حیثیت کے مطابق امام مسجد کی خدمت کی اور پیش کش کی کہ اگر اسے کھانے پینے کے سلسلہ میں کسی دقت کا سامنا ہو تو وہ اپنے گھرے کھانا بھجوا سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام مسجد اکثران کے گھر آنے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ کوئی ڈی ہوش پیر نہیں سمجھ سکتا کہ ایک جوان آدمی اپنی تمام عزت و مرتبہ کو نظرانداز کر کے ایک بوڑھی عورت سے ناجائز تعلقات استوار کر سکتا ہے مگر ہوا ایسے ہی۔انہوں نے کہا كدان ناجائز تعلقات كاعلم سب سے سلے ميرے، ١١/ سالد بليغ كو ہوا جس نے امام مسجد اور میری بیوی کو ناجائز حالت میں دیکھ لیا۔اور امام مسجد کو دھکے دیتے ہوئے کھر سے نکال دیا۔افسوس تو اس بات کا ہے کہ میرے . کچوں نے مجھے اس واقعہ کی خبر نمیں دی ۔ بلکہ فطری شرم و حیا کے باعث مجھ سے یہ خبر چھپائے رکھی اگر مجھے بروقت اس بات کا علم ہو جا تا تو میں اپنے ہاتھ سے مولاناکی خوب پٹائی کر تا۔اس نے بتایا کہ وہ اسی بے خبری کے عالم میں ۱۹ مئی کو ایک ماہ کے لئے نیرونی گیا تو میری بیوی اور محمد امین کو کھیل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اور انہوں نے تمام اخلاقی حدود پار کر لیں۔ اس نے کماکہ جب میرے بچا پنے اپنے کمروں میں سونے کے لئے چلے جاتے تو حافظ امین تھرمیں تھس آتا اور تمام رات میری بیوی کے ساتھ داد عیش دیتا رہتا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی کمرہ ہے جس میں ختم اور ذکر کی محافل منعقد کی جاتی تھیں اور نہی مولوی قرآن کی آیت تلاوت کر تا تھا۔ غلام رسول نے نمائندہ جنگ کو ٹیلیفون کی وہ لگائے گئے ہیں وہ ٹھیک ہیں۔

اسلامک سنٹر کے وائس چیئر مین سلامت عطانے بھی امام مسجد حافظ امین پرلگائے گئے الزامات کو درست قرار دیتے ہوئے کہا کہ۔

حافظ محمد امین پر اولڈ هم میں بھی ان کے ہاں قیام کے دوران اسی نوعیت کا ایک اسکینڈل بنا تھا جس کے باعث انہیں وہاں کی مسجد سے نکال دیا گیا تھا سلامت عطا نے کہا کہ " پولیس نے جب حافظ امین سے انٹرویو کیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ان پر ایک لڑکے سے بد فعلی کا بھی جرم تھا۔

قارئین کرام! یہ تمام واقعات ہم نے جناب ڈاکٹر علامہ خالد محمود ایم اے بی ایک فلامی خالد محمود ایم اے بی ایک ڈی کی شہہ کا تصنیف "مطالعہ بریلویت حصہ چہارم سے اخدی ہیں جوصاحب تفصیل کے خواہاں ہوں وہ ان کی مذکورہ تصنیف کی طرف رجوع کرے اس میں آپ کو اور مجمود نیاز کی باتیں ملیں گی۔ چوں کہ ہماری کتاب اس تفصیل کی متحمل نہیں۔ مجمود ندوی )

اپنی بد بخنیوں پر نظر ایمان کی خود ہی ڈالو ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی

# و پر يلويت نے بے غيرتی پر کمر باندهي

قارئین! بریلوی دھرم کے پانچوے خلیفہ مولوی یار خان صاحب تعیمی ان سب ہنگاموں کے بعد بھی پر بنانے کی کس بے حیائی کے ساتھ ترغیب دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ۔ " پیر پکڑلو! کیوں کہ آخرت کاسفر بغیر پیر کے بہت خطرناک ہے ۔اور جب پیراختیار کرو تواس کے ایسے تابع و فرماں بردار ہو جاؤجیسے موسی علیہ السلام خضر

ربورٹ کے مطابق عورت نے اس بات کا اعتراف کیا کہ۔

حافظ امین چوں کہ اکیلے رہتے تھے اس کئے میں نے انہیں یہ پیش کش کی کہ میں اس کے کپرے و ھویا کروں گی اور کھانا لکا دیا کروں گی ۔ جسے حافظ امین نے خندہ پیشانی سے قبول کر لیا۔ اس دوران حافظ امین کئی مرتبہ ہمارے گھر آئے ۔ ہر کیف جوں جوں وقت گذرتا گیا ایوں ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے گئے ۔ اس میں کوئی شک نمیں کہ وہ رات کے وقت ہمارے گھر آتے یہ تعلقات ذاتی کے جائے روحانی نوعیت کے تھے ۔

ٹیلی فون پر حافظ امین سے گفتگو کرنے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ۔
وہ حافظ امین کی خیریت وریافت کرنے اور وظیفہ پوچھنے کے لئے اس سے گھنٹوں
فون پر بات کیا کرتی تھی۔اس نے تسلیم کیا کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ حافظ امین کے
کپڑے دھوتی انہیں استری کرتی اور پھرا نہیں مسجد میں پہنچاتی۔اس نے یہ بھی تسلیم
کیا کہ وہ حافظ امین کو ملنے اور اس کا احوال پوچھنے کے لئے کئی مرتبہ اس کے گھرگئی۔
خاتون نے حافظ امین کی پٹائی کی بھی تصدیق کی۔ اور شوہرسے حصہ وصول کرنے ک

حافظ امین کی مسجد کے صدر اور کمیٹی کے دوسرے ارکان سے نمائندہ جنگ نے تفصیلات حاصل کیں۔ نمائیندہ جنگ کے اصرار پر انہوں نے جو کچھ کہا اس سے یہ تاثر ملتاہے کہ مسجد کمیٹی امام مسجد کو اس واقعہ میں قصور وار سمجھتی ہے۔ مسجد کمیٹی کے صدر حاجی عبد الرحمٰن نے کہا کہ۔

میں نے جو تحقیق کی ہے کہ اس تحقیق کے نتیجہ میں ان کے ہاتھ بعض ثبوت ایسے آئے ہیں جواس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حافظ محمد امین پر جو زناکاری کے الزامات

00

سہانہ موسم تھا) بس الٹے پاؤں واپس لوٹے۔

معلوم ہوا کہ پیر مغاں انے بھی دوہاتھ آگے نگلے۔

حیا نہیں ہے زمانہ کی آنکھ میں باقی

خدا کرے جوانی تیری رہے بے داغ

(علامہ اقبال)

## سانی کیسی؟

قارئین! اب ذرا دیکھئے کہ کل جس زیمذ پر عصا اور پھتری رکھی ہوئی تھی اسی زیمذ کے بالاخانہ سے دوبارہ پھر اشارہ کیا جاتا ہے۔ "ہنود کے تہوار ہولی کا زمانہ تھا ایک ہندنی بازاری طوائف نے اپنے بالاخانہ سے اعلحضرت پر رئگ چھوڑا۔ یہ کیفیت دیکھ کر شارع عام پر ایک جوشلے مسلمان نے بالاخانہ پر جاکر تشدد کر ناچاہا۔ مگر حصور نے اسے روکا اور فرمایا کہ کیوں اس پر تشدد کرتے ہو ؟ اس نے مجھ پر رنگ ڈالا۔ (میرا تو کچھ نمیس بگاڑا)

قارئین ابنائے کہ اس مسلمان کو تشدد کرنے سے کیوں روکا ؟ یہ پہیلی ہے آپ

مسلمان کو

مسلمان کو

کیا معلوم تھا کہ اعلی مسلمان کو تشدد کرنے سے کیوں روکا ؟ یہ پہیلی ہے آپ

کیا معلوم تھا کہ اعلی مسلمان ہو زیادتی نہیں بلکہ یہ عشق کی کرامت ہے جو رنگ ڈال کر

بالاخانہ پر آنے کا سکنل دیا جارہا ہے ۔ اگر یہ زیادتی ہوتی تو خان صاحب خود ہی اتنی

خو نحوار طبیعت کے مالک تھے کہ ان کو کسی معاون کی ضرورت ہی نہ تھی ۔ دوستو!

بد طبینت بریلوی ملاؤں نے اس شرمناک واقعہ کو اعلی میزت کی کرامت اور ان کے

اخلاقیات میں شمار کیا ہے ۔

علیہ السلام کے اگر پیریشتی کو توڑ ڈالے تو دم نہ مارو۔ اگر بچہ کو بلاقصور قبل کر دے تو اعتراض نہ کرو۔ تو اعتراض نہ کرو۔ بیجی باش و آنچہ خواہی کن اذلم تشجی فاصنع ماشئت (حدیث) لیعنی جب تیری آنگھوں کا پانی ہی مرجائے تو جو چاہے کر۔

## و صوفی کی طریقت میں فقط مستنی احوال

قارئین کرام! ابھی تک تو آپ مریدین باصفا کی رنگ ریلیاں ملاحظہ فرما رہے تھے اب خود صاحب شریعت مجدد بریلویت کی بھی حیات پاکیزہ کا مشاہدہ کرتے چلیں۔ ظفر الدین بہاری کھتا ہے۔ "حضرت کے اعزہ میں سے ایک صاحب مسیٰ بہ وارث علی خان محلہ سوداگران میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حاضر خدمت ہو کر کچھ رقم بطور قرض حاصل کی ان کے شباب کا زمانہ تھا اور مزاج آزاد واقع ہوا تھا۔ اسی لئے حضور نے فہادیا تھا کہ اس رقم کو بے جا صرف نہ کیا جائے ۔ اقرار کیا اور چلے گئے۔ اسی روز اس روپیہ کو لے کر ایک طوائف کے یہاں پہنچ ۔ جب زیبنہ پر پہنچ ویکھتے ہیں کہ اسی روز اس روپیہ کو لے کر ایک طوائف کے یہاں پہنچ ۔ جب زیبنہ پر پہنچ ویکھتے ہیں کہ اس کے عمال کی جا جو میاون کا کہ اعظورت کا عصا اور چھتری ہے جب زیبنہ پر پہنچ ویکھتے ہیں کہ اسی مورٹ کا عصا اور چھتری رکھی ہوئی ہے ۔ (چھتری سے پنہ چلتا ہے کہ وہ ساون کا

آپ نے گھریس سے پان منگوائے۔ کھالیجئے پان کھالیجئے۔ پھر آپ نے خود پان میں چھالیاں ڈال کر دیااور آہستہ فرمایا۔ چھوٹ دوگئے پان کھالو،

(كرامات اعلى صن ١٥٠)

قارئین محترم! اگر وہ صحیح معنوں میں مریدہ ہوتی تو پیرکے سامنے بات کا انداز لطافت و کجاجت کا ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پیشتر ہی کی ملاقاتوں میں پیر صاحب کی آزاد طبیعت نے اس کو اتناشوخ اور بے باک بنا دیا تھا۔ پھر بہاں پر بھی اس کو زبر دستی پان کھلانے پر مصر رہنا خود اپنے ہاتھ سے چھالیاں ڈال کر دینااس کو اوپ ہی بیٹھنے کے لئے کہنااس کا باوجود اصرار کے نہ بیٹھنا یہ الفاظ عاشقانہ کس طرف رہنمائی کر رہے ہیں آپ جانس ۔

من خوب می شناسم پیران پارسا میں الیے پارسا پیروں سے خوب واقف ہوں

#### سی نظروالے ترامنھ کالا

قارئین کرام الیج ایک اور س لیج اور قلب و نظری پاک کا اندازه کر لیج به صاحب واقعه طاضر ہے۔

(خان صاحب) میں نے خود دیکھا کہ گاؤں میں ایک لڑی اٹھارہ بیس برس کی تھی۔

#### من شریعت کاایک اور فتوی می

قاریئن؛ بریلوی صاحب سے جب عورت کی بیعت کے متعلق لوچھا گیا تو جواب کیا تھا؟ ملاحظہ ہو۔

سوال! کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ عورت بغیر اجازت شوہرکے مرید ہوسکتی ہے یا نہیں۔ اگر بغیر اجازت ہوگی تو کیا حکم ہے؟ جواب! ہوسکتی ہے۔ کوئی حرج نہیں۔ (احکام شریعت دوم، ص ۱۲۲۰) نوٹ: ہاں! جسیے لندن میں امام مسجد مولوی امین کے ہاتھ پر سیعت کا سلسلہ جاری تھا

## کل بکاؤلی خان صاحب کے آشر میں

قارئین کرام! خان صاحب نے اپنے اس فتوی کا کتنا فائدہ اٹھایا آپ کے سامنے گھر کے بھیدی جناب اقبال صاحب رضوی حاضر ہیں اور دیکھئے راز نہاں کو کیسے عیال کرتے ہوئے شہادت پیش کرتے ہیں کہ ''ایک مریدہ جن کے شوہرڈاک خانہ میں ملازم تھے۔غلط منی آرڈر تقسیم ہوجانے کے جرم میں سزا ہو گئی تھی۔الہ آباد میں اپیل دائری گئی۔فیصلے کی تاریخ سے چند یوم قبل وہ مریدہ اعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔اور عرض کی! آپ نے فرمایا کہ حسبنااللہ و نعم الوکیل کثرت سے پیس حاضر ہوئیں۔ درمیان میں وہ کئی مرتبہ حاضر ہوکر عرض کرتی۔ آپ وہی فرما دیا کہ فیصلے کی تاریخ آگئی۔ حاضر ہوکر عرض کرتی۔ آپ وہی فرما دیا کرتے ہیاں تک کہ فیصلے کی تاریخ آگئی۔ حاضر ہوکر عرض کی کہ میاں آج تاریخ دیا کرتے ہی خفی میں یہ کہتی ہوئی چل دی کہ اپنا پیرہی نہیں سنتا تو کوئی اور کیاسے گا۔ جب آپ نے یہ میں یہ کہتی ہوئی چل دی کہ اپنا پیرہی نہیں سنتا تو کوئی اور کیاسے گا۔ جب آپ نے یہ میں یہ کہتی ہوئی چل دی کہ اپنا پیرہی نہیں سنتا تو کوئی اور کیاسے گا۔ جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی فورا آواز دی کہ پان تو کھا لو! پان تو کھا لو! کا میاں میرے مضریس پان

الله عليه فرماتے میں کہ قصبہ مہم سے دملی کو آتے ہوئے اثنائے راہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ دو پیر کے وقت ایک سائے میں گاڑی ٹھرا دی۔ تاکہ ذرا آرام لے کر اور نماز ظہریڑھ کر بعد فرو ہونے تمازت آفتاب کے آگے کو چلیں۔تھوڑی دیر بعد ایک فقیرصاحب وارد ہوئے ہم نے روٹی پانی کی تواضع کی ، کھالی کر وہ بھی سوگئے ۔ جب ہم سوکراٹھے تو گاڑی اسی درخت کے نیچے کھڑی ہے اور وہی وقت ہے ۔ فقیر صاحب بھی سوتے ہیں۔ ہم نماز بڑھ کر روانہ ہوئے ۔ فقیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہولئے ۔ آخر بہادر گڑھ میننج ۔ وہاں ایک مکان میں شرے فقیرصاحب نے فرمایا کہ بعد نماز عشاء ہماری روٹی اس مسجد میں لے آنا۔ جب ہم روٹی لے کر مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ میاں صاحب ایک گدھی ہے مصروف ہیں ،میں نے منھ پھیرلیا۔ پھر جو و مكيما تو نماز براهية بيس بعد فراغت كهانا كهايا الانسان في القرآن طبح اول، ص ١٥٥٠ ) آگے تھی سی سی سے او ہمارا کہ شمر کے و هوئی کمیرے و هو رہے میں جاؤ ہمارا لنگوٹ دھلوا لاؤ ییں نے کہا کہ حضرت آدھی رات ، بھلااس وقت کون کیڑے دھوتا بوگا۔ فرمایا کہ ذراتم لے تو جاؤ میں چلا اور شمر کے دروازہ سے باہرنکلا تو دیکھتا کیا ہوں دو گھڑی دن چڑھاہے۔

ناظرین گرام ، بریلوی شریعت میں یہ کوئی تعجب خیز بات نمیں ، چوں کہ ان کے یمال صوفیوں ، ملنگوں اور قبر بجار لوں سے جتنی بھی گھناؤنی کھائی جنم لے سکتی ہے وہ اتناہی بڑا ولی ، لیکن شریعت محدیہ مطہرہ نے کسی بھی بڑے سے بڑے پیرو پیشوا کو اس بات کی قطعا اجازت نمیں دی کہ وہ جانو روں سے جفتی کرے ، وہ بھی خانہ خدا میں ۔ اور بغیر غسل جنابت کے نماز بھی ادا کر لی جائے ۔ یہ تو صرف اور صرف بریلوی شریعت ہی کو شرف حاصل ہے ۔ ویسے آج کل غیرت محسوس ہو رہی ہے بریلوی شریعت ہی کو شرف حاصل ہے ۔ ویسے آج کل غیرت محسوس ہو رہی ہے جس بناء پر اس طرح کے واقعات کو جدید ایڈیشنوں سے نکالا جارہا ہے ۔ اور آئندہ

ماں اس کی ضعیفہ تھی اس کا دودھ اس سے نہ چھڑا یا تھا ماں ہر چند منع کرتی وہ زور آور تھی۔ کھاڑ دیتی تھی اور سینے پر چڑھ کر دودھ پینے لگتی تھی۔ (منفوطات وم، ص۔ ۱۳ قارئین کرام! آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ یہ وہی شخصیت ہے جو بچپن میں محصن چار سال کی عمر میں طوائفوں کو نگاہوں کی پاکنزگی کا درس دیا کرتی تھی۔ آج مسند طریقت پر بیٹھنے کے بعد گاؤں کی اٹھارہ سالہ دوشنزہ کی چڑھتی ہوئی جوانی کو اپنی شباب بھری نگاہوں سے ملاحظہ کرتے ہوئے بھی نہیں چوکتی اور ایک غیرمحرم عورت شباب بھری نگاہوں سے ملاحظہ کرتے ہوئے بھی نہیں چوکتی اور ایک غیرمحرم عورت کی برہنہ چھاتی کو ویکھ دیکھ محظوظ ہوتی ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ پیر طریقت کا یہ عمل کی برہنہ چھاتی کو ویکھ دیکھ مخطوظ ہوتی ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ پیر طریقت کا یہ عمل ایک بار کا نہیں بلکہ اس حسین منظر کو دیکھنے کے لئے عین وقت پر وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ واقعہ ایک بار کھر بڑھ لیجئے۔

ول سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں (علامہ اقبال)

## المر خاموش قهقهم

موصوف پیرمغال کے آفتاب نماعیوب پر پردہ ڈالنے کی ایک ناہنجان نورالمصطفے صاحب کوشش کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ور سترعورت کے بارے میں بہت مختاط تھے۔ یماں تک کہ اگر کسی کا گھٹنا کھلا ہوتا (اعلاصرت) اس کی طرف نگاہ تک نہ فرماتے۔ (نایاب ذکر رضا، ص-۱۲)

# پیر طریقت کی آپ بیتی پڑھتاجا شرماتاجا

ایک بریلوی لکھتا ہے! ہمارے پیرو مرشد حضرت میراعظم علی شاہ صاحب رجمتہ

#### خان صاحب کی شلوار سی

قارئین! علی الصبح حصور سرکار پاک نے بندہ کو آوازدی اور فرمایا کہ محجے رفع حاجت کے لئے جانا ہے۔ بندہ یانی کا لوٹا اٹھاکر ساتھ ہوگیا۔ مگر دروازہ کے قریب ہی آپ بیٹھ گئے ۔ اور پریشانی کی سی صورت میں بندہ کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کیا غریب نواز کیا بات ہے ؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ؟ آپ نے فرمایا بیٹا طبیعت ٹھیک ہے کوئی فکر کی بات نہیں ، ہوا یہ کہ مجھے اسمال آگیا ہے ۔اور میرا پاخانہ شلوار ہی میں نکل گیا۔ میں نے پھر عرض کیا حصوریاک آپ کے شکم میں کوئی درد تو محسوس نہیں ہو رہاہے ۔ تو فرمایا۔ برخوردار آپ اس قدر کیوں فكر مند ہورہے ہیں۔ تكلیف مجھے كوئى نہیں صرف اتنا ہواہے كہ مجھے جلاب آگيا ہے۔ (یعنی دست ) بندہ ناچیزنے نئی شلوار ازار بند ڈال کر پیش کی اور عرض کیا کہ حصنور بیہ شلوار بین لیں۔ دوسری شلوار دھوکر لے آتا ہوں۔ آپ کی وہ شلوار کے کر نلکے کی تلاش میں باہر نکلا چلتے چلتے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند گرای حضرت پیرسید عبدالوماب جیلانی رضی الله تعالی عنه کے روضته مبارک تک چِلا گیا۔ وہاں وصو کے مقام پر ٹو نٹیاں لگی ہوئیں تھیں۔ میں وہیں شلوار د ھونے بیٹھ گیا۔ ابھی میں نے شلوار کو ٹونٹی کے نیچے کیا ہی تھا کہ ایک بزرگ سفید ریش نورانی چرے والے سفید لباس میں ملبوس تشریف لائے ۔ اور فرمایا کہ بدیٹا کیا دھو رہے ہو ؟ میں نے کماشلوارہے۔ انہوں نے لوچھاکس کی ہے ؟ میں نے عرض کیا۔ میرے پیرصاحب کی ہے۔ وہ بزرگ بہت خفاہوئے اور فرمانے لگے او نالائق آدمی! افسوس ہے تیری عقل پر تم نے اپنی اتنی زندگی برباد کی ہے ۔ بے وقوف تو ابھی تک اسے ٹٹی کرنے والا بندہ ہی مجھتا رہا ؟ دیکھ تو سبی کیا دھو رہاہے۔اس بزرگ کا اتنا ان کے شائع کرنے پر عار محسوس کرتے ہوئے پابندی لگائی جارہی ہے۔ دیکھئے بطور نمونہ ''سوانح اعلحضرت'' کے ایک صفحہ کاعکس۔ مولوی اپنے اعلحضرت کی مدح میں کہتا ہے۔ " ملفوظات سید نااحمد رضا بریلوی رضی اللہ تعالی عنه علوم و معارف کا بیش بہاخزینہ ہے۔ اس میں ایسے اسرار و غوامض ہیں کہ ایک ایک حوالہ کی تلاش میں چھٹی کا دودھ یاد آجائے۔ "( دیو بند کی خانہ تلاثی، مقدمہ) لیقینی بات ہے کہ جب خودساختہ حدیثوں کا مجموعہ ہوگا تو کتب صحامیں کہاں سے حوالہ کے گا۔ ضحیح فرمایا آپ نے۔

## النشة سے بیوستے

قارئین انھی تک آپ بریلولوں کو پاخانہ کی پیاری پیاری خوشبوسے محفوظ ہوتا دیکھ رہے تھے۔اب ذرا پیشاب سے لطف اندوز ہوتا دیکھئے! واقعہ بیان کرتا ہوا کہتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللّٰہ علیہ بیمار ہوئے تو آپ کی اجازت سے لوگ ایک برہمن کو بلانے کے لئے اس کے کھرگئے۔ برہمن نے کماکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں وہاں گیا تو مسلمان ہو جاؤں گا۔ بہتریہ ہے کہ آپ ان کا قارورہ (پیشاب کی بوتل) یماں لے آئیں۔ مریدوں نے ایساہی کیا۔ برہمن نے جب قارورہ کی بوتل کو اٹھاکر د مکھا تو ب ساخت اس کی زبان پر کلمہ طبیبہ جاری ہوگیا۔ (ملفوظات اول۔ ص-۱۳) قارئین! آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ ایک گندی اور پلید ذہنیت رکھنے والے انسان کواسی طرح کے گندے قصے کہانیوں سے طبعی نسکین حاصل ہوتی ہے۔ پھروہ یہ نہیں سوچتا کہ اسلام کے کونسے پاکنرہ کلمہ کی بے حرمتی ہورہی ہے ۔ کیا آپ کو یہ بات تسلیم نہیں ہے کہ پیشاب میں کلم۔ طبیبہ کا دکھائی دینا خود کلم۔ طبیبہ لا المہ الا الله محمد رسول الله کی بے حرمتی و تحقیرہے۔ پیشاب ہی میں کلمہ دکھائی دیا۔ نعوذ باللہ ۔ پھر آگے لکھتاہے کہ ان بزرگوں کا بول (پیشاب) وہ ہدایت کرتاہے جو دو سروں کا

فرماناہی تھاکہ میری آنگھیں کھل گئیں میں نے دیکھاکہ شلوار میں کوئی چیز نہیں ہے۔ شلوار میں سے جوا بھی پانی میں آدھی ہی بھیگی تھی۔ اس کے علاوہ پانی کی نالی میں سے ہلکی ہلکی پیاری خوشبو آرہی ہے ۔ وہ بزرگ پھر فرمانے لگے او لڑکے تو نے اس شلوار کو دھو کر بہت بڑی غلطی کی ہے ۔ بندہ وہ شلوار مبارک اس طرح اپنے کندھے پر ڈال کر آپ کی خدمت میں واپس آگیا۔ ول بہت اداس تھا۔ راستے میں جی چاہتا تھا کہ دیواروں کے ساتھ مار مار کر اپنا سر پھوڑ لوں۔ جب آپ کے سامنے ہوا تو چاہتا تھا کہ دیواروں کے ساتھ اور ارشاد فرمایا۔

بر خور دار کوئی فکر نہیں اور عمکین ہونے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں۔ اگر سمجھ آگئی ہے تو خیر ہی خیر ہے ۔ کیوں کہ یہ تواپنے پاس موجود ہی ہے شلوار کوسو کھنے کے لئے ڈال دو۔

# ہم تو ڈوب ہیں تم کو بھی لے ڈوبیں گے صنم کے

قارئین کرام! حضرت جابر ای طرف غلط روایت منسوب کرتے ہوئے بریلوی صاحب ککھتے ہیں کہ "حضرت جابر رضی اللّٰہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ یس حضورا قدس صلی اللّٰہ علیہ و سلم کو قضائے حاجت کی صرورت ہوئی۔ حضور تشریف لے گئے ۔ اور قضائے حاجت فرمائی۔ جب فارغ ہوکر تشریف لائے میں گیااس قصد ہے کہ جو کچھ خارج ہوااس کو کھاؤں۔ وہال کچھ نہ تھا۔ تشریف لائے میں گیااس قصد ہے کہ جو کچھ خارج ہوااس کو کھاؤں۔ وہال کچھ نہ تھا۔ (ملفوظات جیارم، ص۔۲۳)

قارئین کرام! جبان سے آپاس مدیث کا حوالہ طلب کریں گے حوالہ ندارد شاید اس طرح کی فاحشانہ روایتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بریلوی آفتاب نیم روز سے زیادہ درخشاں اور تابندہ ہے ۔ چنانچہ آپ نے پہلے چالیس مستند و معتبر کتب فقہہ اور فتاوی کے حوالہ سے آٹھ شرمگاہ کے اعضاء کو مدلل و محقق فرمایا تھا پھر تدقیق نظر سے ایک اور عضو ، دلائل ثبت فرماں کر ثابت کیا کہ مرد کی شرمگاہ کے اعضاء نو ہیں۔

(احمد رضانمبر ، ص ۱۲۲)

قارئین کرام! آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ خان صاحب کی ذہنیت کس طرف کام کرتی تھی۔ تھی۔ جن باتوں کی عادت، کچپن ہی سے بیگ صاحب کی خدمت میں رہ کر بڑگئی تھی۔ اب ان کا استعمال بھی سنے؛

حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو مخاطب کر کے ! تھانوی صاحب۔ ہمارے اگلے تین پر نظر ڈالئے اور دیکھئے کہ وہ رسلیاں والی پر کیسے ٹھیک اترگئے۔ (وقعات السنان ،ص۔ ۵۲) قارئین کرام! اگل تین سے مراد مردکی اگلی شرم گاہ جو تین جزیر منقسم ہے اور آگے سنئے ۔ رسلیاں کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی میری شرائی پر اتر۔ دیکھوں تو اس میں تم میری دیڑھ گرہ کیسے کھولتے ہو۔ میں تم میری دیڑھ گرہ کیسے کھولتے ہو۔

راف ری رسلیاں تیرا پھول بن،خون لو کچھتی جااور کمہ خدا جھوٹ کرے ۔ (ایشا،

شیخ الاسلام حضرت مولاناسیہ حسین احمد مدنی نور اللّٰہ مرقدۃ کو مخاطب کر کے مکھتاہے ۔ مکھتاہے ۔

ناچینے ہی کو جو نگلے تو کہاں گھو نگھٹ اس فاحشہ آنکھ نے کوئی نیا غمزہ تراشااور اس کانام شہاب ثاقب رکھا۔

نوٹ ۔ شماب ثاقب شیخ الاسلام کی بریلو یوں کی بد اعتقادی و بد دینی کے خلاف ایک شہکار تصنیف ہے۔ قول نہیں کر تابریلولوں سے ازراہ کرم گذارش ہے کہاپنے ان بزرگوں کے پیشاب پاضانہ کو عطر کی شنیثی سمجھ کر ہمہ وقت ساتھ رکھاکریں۔

## پیر طریقت کی پیاری پیاری باتیں کے

ناظرین! اب ذرا بریلولوں کے پیر طریقت بانی شریعت مولوی احمد رصاخان کی الطرین! اب ذرا بریلولوں کے پیر طریقت بانی شریعت مولوی احمداء پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

اسپ سنت ماده خرا از بدعت آورده بهم استرد ندوه بدست آرندد مفخری می کنند (حقائق بحش سوه

ست کا گھوڑا جب بدعت کی گدھی پر چڑھا تو ندوہ کا فجی پیدا ہوا ای پر ندوہ والے فخر کر رہے ہیں۔ قار ئین! دہ مکیھا خان صاحب نے بے حیائی و بے شرمی پر کمر باندھ کر اسلامی پاکنیزہ اصطلاح لفظ "سنت" کی اپنی گندی اور گھناؤنی ذہنیت سے کیسے بے حرمتی کر ڈالی، بتائیے!اس اسلامی بے حرمتی کو آپ کا ایمانی ضمیر بر داشت کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کسی سنت کی تحقیریا اہانت کفرہے۔ (بہار شریعت ص ۱۳۰۸)

#### من عضو تناسل پرريسرچ

قارئین! بریلوی صاحب شرمگاہوں پر کس طرح تحقیق و جشجو کیا کرتے تھے اس کا بھی نمونہ سامنے آجائے سننے ۔ گھر کا ایک بھیری خانگی شہادت پیش کرتے ہوئے کھھتا ہے۔ کہ مرد کی شرمگاہ کو نو ثابت کرنا آپ کی فقہ دانی پر ایسی شہادت ہے کہ جو

ان کے پاس جاتا کم از کم پچاس گالیاں سناتے ، مجھے ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا کاشوق ہوا۔ میرے والد ماجد کی ممانعت کہ کمیں باہر بغیر آدمی کو ساتھ لے نہ جانا ایک روز رات کے گیارہ بج اکیلاان کے پاس پیچا۔ (ملفوظات وم، ص ۔ ہ ہ ) قار مین ! سوال یماں ہرگزیہ نمیں پیدا ہوتا کہ آپ رات کو وہ بھی گیارہ بج اور والد صاحب کی ممانعت کے بغیر کہ کمیں کسی آدمی کو لئے بغیر باہر مت جانا تو آپ کیوں گئے ؟ اور آپ خان صاحب پریہ بھی اعتراض مت کیئے کہ جب خدا کے لئے رنعوذ باللہ ) ناچنا ، تھرکنا ، لواطت جسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا ، فاعل و مفعول بننا اس کی شان کے خلاف نمیں تو رات کو گیارہ بج کہ پیچ کر آپ کی شان کے خلاف نمیں تو رات کو گیارہ بج کیچ کر آپ کی شان کے خلاف نمیں تو رات کو گیارہ بے کیچ کر آپ کی شان کے خلاف نمیں تو رات کو گیارہ بے کیپ کر آپ کی شان کے خلاف نمیں تو رات کو گیارہ بج کیپ کر آپ کی شان کے خلاف نمیں تو رات کو گیارہ بے کہ باس کیوں گئے ؟ تو انہوں نے بتایا کہ دراصل فطرت فطرت ہی کے پاس تسکین پاتی ہے۔

#### و روش خیالی

قارئیں! جریلولوں کا جب بھی جلسہ عید میلادالنبی ہوتا ہے تو ایک عنوان ضرور زیر کف رہتا ہے۔ قل انعا انا بشر مثلکم الح کہ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اے لوگوں! میں انسان تمہاری طرح کا ہوں۔ بریلوی کہتے ہیں کہ ظاہر میں ہماری طرح ہیں ورنہ وہ اور ہی کچھ ہیں۔ اس کی بحث آگے انشاء اللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ ایک بریلوی کہتا ہے۔ وہ وہ کیا ہیں۔ ایک بریلوی کہتا ہے۔ وہ وہ کہ کہ میں نہ آ جائیں کہیں فکر و آگی

آقائے کاتنات لباس بشر میں ہیں

#### اچنا ضدا کی شان کے خلاف نمیس

ناظرین؛ ذرا ایمان کی نظر سے پڑھئے بریلوی لکھتا ہے۔ ناچنا، تھرکنا، نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عور توں سے جماع کرنا لواطت جیسی خبسیث بے حیائی کا مرتکب ہونا حتی کے مخنث کی طرح مفعول بنناکوئی فضیحت خدا کی شان کے خلاف نہیں۔

( فتاوی رضویه اول ،ص م ۵۳۵ )

ناظرین! یہ تھی خان صاحب اور پیر طریقت کی رسیلی زبان جس کو کھنو کی کسبی فاحشہ عور تیں بھی استعمال کرتے ہوئے عار محسوس کریں۔

## مولانارشيراجمد گنگوهي نشانه پر

کفرپارٹی وہا بیہ کا بزرگ ابلیس لعمین خبیثوں! تم کافر شرچکے ہو، ابلیس کے مسخرے دجال کے گدھے ارب منافقوں وہا بیہ کی پونچ ذلیل عمارت قارون کی طرح تحت الثریٰ پہنچتی ہے ۔ نجدیت کے کو سے سسکتے وہا بیت کے بوم بلکتے اور مذبوح گستاخ بھڑکتے ہیں ۔ (خالص الاعتقاد، ص۔۲) بھڑکتے ہیں ۔

## مرساحب نے شیریں کلای کما سکیمی کیا گیا۔

معزز قارئین! اس تمام گفتگو کے بعدیہ بھی معلوم کرنا ضروری ہو گیا کہ خان صاحب نے اتنی عمدہ میٹھی میٹھی باتوں میں کمال کماں پیدا کیا۔ آئے !اس کا بھی ہم نے پہتہ لگالیا۔ جب ہم نے خان صاحب سے اس کے متعلق لوچھا تو آپ نے بتایا۔ "کہ بریلی میں ایک مجذوب بشیرالدین صاحب اخوند زادہ کی مسجد میں رہاکرتے تھے۔ جو کوئی

قارئین کرام! خان صاحب کی طبیعت میں زندگی بھر کی عیاشیوں، فحاشیوں اور کوشے والیوں نے اتنی پحنة خباشت پیدا کر دی تھی کہ اسی خبسیث عادت اور ملیج طبیعت کی بناء پر اس کی بدنگاہی سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کی عفت و عصمت بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ اور آپ کی چادر حیا کو منظر عام پر یوں اچھالا کہ انکا لباس اتنا تنگ و چست ہوتا تھا کہ اب پھٹا تب پھٹا اور آپ کی جوانی کا ابھار اتنا دلکش تھا کہ میرا ہی دل فریفتہ ہوگیا۔ اشعار ملاحظہ ہوں۔ ۴

تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار مسکی جاتی ہے قبا سر سے کر تک لے کر یہ پھٹا رہتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کہ ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروسینہ و بر

( ودائق بخشش سوم ص-١١)

## و خمول پر نمک پاشی کا

قارئین محترم! ان اشعار کی اشاعت پر بمبنی میں ایک زبردست بنگامہ بر پا ہوا اور غیرت مند مسلمانوں میں ایک پیجانی کمیفیت پیدا ہوگئی۔ لیکن اس گرماں کرم ماحول میں بھی کچھ بے غیرت نام کے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنی حماقت کا پردہ چاک کرتے ہوئے خاں صاحب کا بے جا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہی میں بریلوی مکتبہ فکر کے ہمنوا مولوی مظہراللہ خان بھی تھے جنہوں نے اپنے پیرکاد فاع

اب ملاحظہ فرمائیں! بریلویوں کی روشن ضمیری " اے منگرو! مثلیت کے جھگڑ ہے ترک کرو، مثلیت کو دیکھنے والااگر بھینس کا دودھ دوہنے کے لئے مثلیت میں دھو کہ کھاجائے اور بھینس کے بجائے بھینسے کے نیچ بیٹھ جائے ۔ تو خود سو چواس کے ہاتھ میں کیا آئے گا۔ "

(مقیاس الانوار۔ ص ۲۲)

قارئین محرم! بڑی غیرت کی بات ہے کہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ و سلم کے عنوان سے منعقد کر کے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی دعوت و تبلیغ پر پوری طرح پر دہ دال دیاجات ہے اور محف آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے معجزات و کمالات ہی پر اکتفاء کر دیاجات ہے ۔ ایسے میں جب جلسہ اپنے شباب پر ہوتا ہے اور بریلوی مولوی اپنی جوشیلی تقریر میں مسجع و مقفع عبارت پڑھ رہا ہوتا ہے یکا کی عبارت میں کوئی لغزش جوشیلی تقریر میں مسجع و مقفع عبارت پڑھ رہا ہوتا ہے یکا کی عبارت میں کوئی لغزش پیدا ہوتی ہے تو سامھین کو درود بڑھنے کی طرف متوجہ کرتا ہے اتنے میں اسے درست کر لیتا ہے بھر اسٹیج پر سے اپنے سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کرتا ہے ۔ بتاؤ اس کے ہاتھ میں کیا آئے گا ؟

بازاری قسم کا نوجوان طبقہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوکر مٹھی بندکر کے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس وقت عور تیں سرجھکا لیتی ہیں۔ اوھیڑ عمر کا طبقہ بنستے بنست پریشان ہوتا ہے۔ پھر مقرر صاحب کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ بس ولو بندلوں کے ہاتھوں میں ہی آئے گا۔ غیرت سے مرجانے کی بات ہے کہ سرور کا تنات صلی اللہ علیہ و سلم کی سیرت پاک کے عنوان پر یہ بدمعاش شکم پرست مولوی محض جاھل عوام کو خوش کرنے کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم کی پاکنزہ مجلس کی جاھل عوام کو خوش کرتے اور اپنے مذہب و مسلک کی ترویج کے لئے آواب مجلس صلی اللہ علیہ و سلم کا خون بمادیتے ہیں۔ لعنہ اللہ و الملئکة و الناس اجمعین۔

ان الفاظ میں کیا تھا۔

"اس معمولی غلطی کو جو شرعا قابل گرفت نہیں کیاان (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ) کی ذات کر بمہ معاف نہ فرمائیں گی ؟ اور فرض کیج بے کہ وہ معاف بھی نہ فرمائیں گی اور فرض کیج بے کہ وہ معاف بھی نہ فرمائیں گی مسلمانوں کو اس سے کیاعلاقہ ؟ یہ معاملہ ایک خطاکار بچہ اور اس کی مشفقہ مال کا ہے ، جس پر کروڑوں ماؤں کے اشفاق بے پایانثار پھریہ معاملہ قیامت کا ہے د نیوی معاملہ تو تو بہ پر ختم ہوجاتے ہیں۔

(نتادی مظری میں میں کی معاملات تو تو بہ پر ختم ہوجاتے ہیں۔

قارئین کرام؛ ہم کو مولوی صاحب کے شایان شان اس سے زیادہ فحش اور کوئی واقعہ ملا نہیں ورنہ ہم اس کو ذکر کرتے مشہور ہے کہ مفتی صاحب کی ذہنیت کا کوئی شخض اپنی ماں سے ہم بستری کر رہا تھا کسی نے دیکھ کر ملامت کی تو مفتی صاحب نے فتوی صادر کیا جب میں سارا ہی اس سے نکلا تو اب ایک عضو داخل کر رہا ہوں تو کیا حرج۔

# و محض حضرت عائشہ سے بغض کیوں؟

قارئین محترم! یه جاننا بھی ضروری ہے کہ خان صاحب کا یہ نزلہ صرف حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللّٰہ تعالی عنھا پر ہی کیوں جھڑا ؟ سنئے ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها حصنور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جوسب سے پہلی بدعت پیدا ہوگی وہ پیٹ بھرنے کی بدعت ہوگی۔ جب آ دمیوں کے پیٹ بھرجائیں گے توان کے نفوس دنیا کی طرف مائل ہوتے جائیں گے۔

اس ارشاد پاک ہے بریلوی صاحب کو اپنی قبرپرستی کی دوکان بند ہونے کا خطرہ

لاحق ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنها کواپنے آزاد ترکش سے مجروح کر ڈالا۔اس لئے ایک دوسری جگہ حضرت صدیقہ کے لئے گردن زنی کا بھی فتوی صادر کر دیا تھا۔ لکھتا سے کہ۔

ام المومنین صدیقه رضی الله تعالی عنها جو الفاظ شان رسالت میں ارشاد کر گئیں دوسرا کھے تو گردن مار دی جائے۔ (ملفوظات سوم۔ ص، ۷)

## اعليمر معصوم عن الخطاء

ایک بریلوی لکھتا ہے۔ اعلی خرت بچین ہی سے غلطیوں سے مبرّا تھے۔ اور صراط مستقیم کی اتباع آپ کے اندرودیعت کر گئی تھی۔ (انواررضا،ص۔۱۳۳۳) دوسری جگہ لکھا ہے۔ اعلی خرت کی زبان و قلم ہرلغزش سے محفوظ تھی۔ دوسری جگہ لکھا ہے۔ اعلی خرت کی زبان و قلم ہرلغزش سے محفوظ تھی۔ (یاد اعلی من سے سے ا

# و مرتبه مجدد سے مقام نبوت تک

اعلی ضرت زمین پراللہ کی ججت تھے۔

قارئین! اللہ تعالی اپنے رحم و کرم ہے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لئے جو انسان کی بھیجا کرتے ہیں ان کو اللہ کی ججت کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان کے علاوہ دیگر مخلوق بھی شامل ہیں جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی او نٹنی تو اگر وہ انسان ہے تو اس کے قول و فعل پر بغیر کسی حوں و چرا کئے ہوئے ایمان لانا ضروری ہوا کرتا ہے اور پہ مقام صرف انبدیاء کرام علیم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ مگر بریلوی صاحب بھی د بے مقام صرف انبدیاء کرام علیم السلام کے ساتھ خاص ہے۔ مگر بریلوی صاحب بھی د بے پاؤں مجدد کی کرسی جھوڑ کر مقام نبوت پر فائز ہوگئے۔ اسی مقام کی حثیث سے شامید

الکھتے ہیں کہ اس غار میں ایک سانپ مشتاق زیارت رہتا تھا۔ اس نے اپنا سرصدیق اكبركے پاؤں پر ملاانهوں نے اس خيال سے كہ جان جائے محبوب كى نينديس خلل نه آئے پاؤں نہ ہٹایا آخراس نے پاؤں میں کاٹ لیا۔ (حدائق بخشش ص ۸۵۰) قارئین کرام! غور کیجئے کہ سانپ نے ابتداء میں تو مزم روی سے کام لیا حضرت صدیق نمیں مانے تو آخر کاٹ لیا۔ اس میں سانپ کی کیا غلطی ؟ دوستو! پہلی بات توبیہ ہے کہ خان صاحب کے بیر الفاظ ہی زیر غور ہیں کہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی زیارت کا مشتاق رہتا تھا۔ آج خان صاحب تو دنیا میں نہیں اگر ان کی ذریت بھی بریلولیوں کی خودساختہ تاریخ کے ماسوا کسی معتبر تاریخ میں یہ الفاظ د کھادیں تو آج ہی حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے کیوں کہ حصنور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے تو موذی جانور کو مارنے کا حکم فرمایا اور موذی ہی مشتاق زیارت ہے ۔ یہ تضاد صرف بریلولوں ہی کے گھریس ہوتاہے ۔ پھر ہریلوی ملا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم کو عالم الغیب و الشهادة بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللّٰہ علیہ و سلم نے حضرت صدیق اکبر کو کیوں آگاہی نہیں دے دی تھی کہ فلاں سوراخ میں یاؤں مت رکھنا کہ ایک سانپ عرصه درازے ہماری زیارت کا مشتاق ہے۔اس کو روکنامت۔ بالغرض اگر امر واقع یی ہے تو وہ مکہ مگر مہ جو وہاں سے محصٰ چند ہی میل کے فاصلہ رہے جاکر کیوں زیارت نہیں کر آیا تھا۔ اگر بریلویوں کی طرف سے سانپ کی عقیلت میں یہ عذر لنگ پیش کیا جائے کہ وہاں جانے میں اس کو جان کا خطرہ تھا۔ جواب یہ ہے کہ وہاں تو اس کے ہزاروں ہمنوا اور پجاری موجودتھے رجواس کو بریلولوں کی طرح داوتا

قارئین اور بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں لیکن زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے

کسی صاحب حق نے کہ ڈالا۔

اُس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی طناب

#### سزاوار کون ؟

معزز ناظرین! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موذی جانور کو مار دینے کا حکم فرمایا۔ اس حدیث شریف کی تو ثیق حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی رحمت اللہ علیہ کے مشہور واقعہ سے بھی ہموتی ہے کہ آپ گوشہ تنمائی میں بیٹھے حدیث لکھ رہے تھے چھت سے سانپ کا بچہ گرا برابر میں رکھا ہوا قلم بنانے والا چاقو آپ نے اٹھا یا اور اس کو قتل کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک جن آیا آپ کو شاہ جنات کے پاس لے جایا گیا در بارلگا ہوا ہے۔ اور ایک جنازہ بھی رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ نے آپ کو اس بچ کے قصاص میں قتل کر نے کا حکم سایا اس کم پر آپ نے حدیث رسول بیان فرمائی کے اللہ کے رسول بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے ہر موذی کو مار دینے کا حکم فرمایا۔ میں نے اس کو جنات سمجھ کر نمیں سانپ سمجھ کر قتل کیا۔ آپ کے اس قول کی تصدیق ایک صدیق ایک صدیق ایک

اب اصل واقعہ کی طرف آئیے ۔ اور دیکھئے کہ جب انسان کسی کی تحقیرو تدلیل پر کمربستہ ہو جاتا ہے ۔ تو اس کی عقل و خرد پر تعصب کے پر دے بڑ جاتے ہیں ۔ اور مخالف کی ہر بھلائی اس کو عیب ہی عیب نظر آتی ہے ۔

یمال بھی بھی ہوا کہ خان صاحب نے واقعہ نماں میں ایک موذی کے مقابل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنه کو قصور وارشرانے کی کوششش کی۔ ہجرت کے واقعہ میں

ہ مگر تم اسے نہ پاؤ گے۔ یہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللّٰہ تعالی عمذ جب تک گئے وہ نماز پڑھ کر چلتا بنا۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ و سلم نے فرما یا کہ اگر تم اسے قتل کر دیتے تو امت

ر سے بڑا فنیز اٹھ جاتا۔

قارئین! بتائیے وہ کون تھا؟وہ بد. بحث خارجیوں کا سردار عبداللہ ابن سباتھا جس کی نسل سے ۱۸۵۹ء میں بریلوی کی سرزمین پر پیدا ہو کر امت محمدیہ میں تفرقہ ڈال دیا۔اگروہ اس وقت قبل کر دیا جاتا تو آج امت مسلمہ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔

## تفضيل على رضى الله عند

قارئین کرام! سنی صحیح العقیدہ (یعنی دیوبندی الجدیث وغیرہ) حضرات کے ہماں یہ بات مسلم ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین بس چوتھے نمبر پر ہمیں۔اس لئے خلفائے ثلاثہ کے مقابلہ میں قطعی طور پر کسی بھی حیثیت سے آپ کو افضل نہیں قرار دیا جا سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی کے جو بھی مراتب و مناقب ہمیں وہ جوں کے توں احادیث نبویہ میں موجود ہمیں۔ اب ان مراتب میں کوئی غلوکر کے آپ کو شان الوہمیت تک پہنچائے وہ بدترین بے دین یا ان مراتب سے آپ کو کوئی نیچا دکھائے یا ایک انچ بھی آپ کی شان کو گھٹائے تو وہ بھی بدترین گراہ۔اب ذرا آپ بریلویوں کا جائزہ لیں کہ وہ آپ کے متعلق کیا عقائد رکھتے ہیں۔ "پکار علی کو جن کی ذات پاک رکھتے ہیں۔ "پکار علی کو جن کی ذات پاک سے وہ خوراق و فیوض ظاہر ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر عقلیں اپنچھے میں ہیں جب سے وہ خوراق و فیوض ظاہر ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر عقلیں اپنچھے میں ہیں جب تو انہیں مصائب و آفات میں اپنا مددگار پائے گا۔ ہر پریشانی و انہیں نداکرے گا تو انہیں مصائب و آفات میں اپنا مددگار پائے گا۔ ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ آپ کی ولایت سے یا علی یا علی یا علی۔ (کوکبہ شما ہیں۔ میں اپنا مددگار پائے گا۔ ہر پریشانی دور ہوتی ہے۔ آپ کی ولایت سے یا علی یا علی یا علی یا علی۔

چوں کہ ہماری یہ مختر کتاب زیادہ تفصیل کی متمل نہیں۔ عرض صرف اتناکرنا ہے کہ یہ ہماری یہ مختر کتاب زیادہ تفصیل کی متمل نہیں۔ عرض صرف اتناکرنا ہے کہ یہ سب خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے دشمنی کی بناء پر گل کھلایا گیا۔ آپ خان صاحب کی مذکورہ عبارہ کو ایک بار چرسے بڑھے اور دیکھئے کہ کئیس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم شریف کے ساتھ حضرت یا رضی اللہ تعالی موجود ہے ؟ اور یہ سب بد کت عبداللہ بن سباہی کے خون کا رشتہ ہے ۔ اس نے تو صرف آپ کو خلیفہ اول ہی مانے سے انکار کیا تھا یماں تو اس سے بھی دو قدم آگے بڑھ کر آپ کی نور نظر کھنت جگر صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی محروح کرتے ہوئے آپ کو خلافت اولی سے ہٹا دیا گیا اور آپ کی جگہ حضرت علی مرتضی کولا بٹھایا۔ دیکھئے ایک صفحہ کاعکس۔

#### بريلوں كا باپ حضور كاعتاب

قارئین محترم! ایک روز بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام حاضرتھے۔ ایک شخض آیا اور کنارہ مجلس میں کھڑا ہوکر چلتا بنا۔ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون ہے جواسے قبل کرے ؟

حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کھڑے ہوئے اور فرمایا! میں ۔ جاکر و کھا کہ وہ بہت خشوع و خصوع سے نماز بڑھ رہاہے ۔ ایسی حالت میں اسے قتل کرنے کی آپ کو ہمت نہ ہوئی ۔ والیس حاضر ہوئے اور سب واقع بیان کیا ۔ پھر آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا! کون ہے اس کو قتل کرے ؟ فاروق اعظم کھڑے ہوئے ۔

انہیں تھی وہی واقعہ پیش آیا۔ حضور نے پھر فرمایا کون ہے اسے قتل کرے ؟ حضرت علی کھڑے ہوئے۔ اور عرض کی یارسول اللّٰہ میں۔ فرمایا تم ؟اگر تمہیں ملے، طرف چڑھائی کی وہاں عاجز آکر نعرہ مارا جس سے تمام ملکوت (فرشتے )آسمانی میں تملکہ کچ گیااور فرشتے تسبیع بھول گئے ۔ تملکہ کچ گیااور فرشتے تسبیع بھول گئے ۔

## واؤد عليه السلام پر فضيلت على

یی بریلوی لکھتا ہے! کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہتر داؤد علیہ السلام کی بابت بیان ہو رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہاموم ہو جاتا تھا۔ تو پھر اس سے زرہ تیار کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے مسکرا کر فرمایا کہ جب داؤد ہاتھ میں لوہا لیا کرتے تھے تو امیرالمومنین علی رضی اللہ تعالی کا نام لیا کرتے تھے۔ چنانچہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا۔ (راحت الحبین) قارئین کرام اس قصہ گوئی میں نہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کی شان نبوت کی تنقیص کی گئی بلکہ حضور پاک علیہ السلام کی زبانی حضرت علی مرتضی کو امیرالمومنین اور رضی اللہ عنہ فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ہرگز ہرگز حضرت علی کو امیر البو منیں المومنین نبیس کہا ہوگا۔ یہ سب مکار بریلویوں کی روافض سے اندرون خانہ روابط المومنین نبیس کہا ہوگا۔ یہ سب مکار بریلویوں کی روافض سے اندرون خانہ روابط کے نتیجہ میں ایک سازش ہے اور اس طرح کی بہت سی روایتیں گڑھ کی گئیں۔

#### کاتا ہے راز سربست

قارئین کرام! اب ذرا روافض اور بریلوی صاحب کے گڑھ بندھن کی جھلک کا نظارہ فرمائیں۔ ایک صاحب ( رافضی ) ۱۸۸۱ء میں جب کہ حصور کی عمر کا چودھواں سال تھا حاضر ہوا۔ عرض کی کہ ایک صاحب نے امام باڑہ بنایا ہے چاہتے ہیں کہ کوئی تاریخی نام ہو تو دروازہ پر کتبہ کر دیں۔ حصور نے فورا (خوشی کا اظہار

قار ئین کرام! یہ تو ہر یلولیوں کے عقیدہ کا پہلا نمونہ ہے۔ اس میں صرف حضرات خلفائے ثلاثہ سے افضل قرار دیا کہ حضرت ابو بکر و عمر کے نام سے مصائب دور نہیں ہوں گے بلکہ حضرت علی کے نام سے ہو جائیں گے۔ شیعوں کا بھی بہی عقیدہ ہے۔ اور یہ سب حضرات خلفاء راشدین کی دشمنی میں ایسی حرکت کرتے ہیں۔ ان سے قطع نظر شیعوں میں ایک فرقہ وہ بھی ہے جو آپ کی نبوت کا قائل تھا اور ہے اور کھتا ہے کہ دراصل خدا نے نبوت تو آپ کے نام ہی بھیجی تھی حضرت جرئیل امین بھولے سے حضرت جرئیل امین بھولے سے حضرت جم مصطفے صلی اللہ علیہ و سلم کو دے گئے ۔ امدا آج بھی وہ فرقہ آپ کو حضور پاک علیہ السلام سے افضل قرار دیتا ہے۔ ہریلوی صاحب اس ملعون فرقہ فرقے کی جمایت و تائیدان الفاظ میں کرتے ہیں۔ "

ب شک ہے علی نام نام اللہ باتیں ہیں آپ کی کلام اللہ اللہ اللہ اللہ (نعت مقبول خدا۔ ص۸۲۰)

قارئين العنى آپكى زبان سے ہرنكى ہوئى بات آيت قرآنى كادرجه ركھتى ہے۔ (نعوذ بالله)

#### نعره على

امیرالمومنین رضی الله تعالی عنه نعرہ مارے تو اس نعرہ کی ہیت سے چرند پر ند در ند ہلاک ہو جاتے ہے (راحت الحبین )۔

## فرشة تسبيح بحول كئے

ا کی بریلوی لکھتا ہے ۔ کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی ہے۔ و اشهدان لا اله الا الله پڑھا۔

بعد ازاں شیرخدا نے دریافت فرمایا کہ تو اتنی مدت سے مسلمان کیوں نہیں ہوا ؟ آج علی الفور اسلام قبول کرنے کا کیا سبب؟

اس نے عرض کیا۔ حصوریہ کنیسہ اس کے ہاتھ پر فتح ہونا تھا جواس سے چٹان کو ہٹا کر چشمہ نکالے ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس چٹان کو ہٹائے گا وہ رسول الهی ہوگا۔

قارئین محترم یہ مردود روایت آپ کسی اسلامی کتب میں نہیں پائیں گے۔ جہاں تک ہمارے مطالعہ کا تعلق ہے ہمیں شیعہ اور وافض کی کتب میں بھی نہیں ملی۔ محض بریلویوں کی خود ساختہ قصہ گوئی کا نتیجہ ہے جو روافض کو خوش کرنے کے لئے گھٹ بریلویوں کی خود ساختہ قصہ گوئی کا نتیجہ ہے جو روافض کو خوش کرنے کے لئے گڑھ لیا گیا ہے۔ اور ان کو اس بات کا تاثر دلانا ہے کہ یہ پتھر صرف رسول ہی ہٹا سکتا تھا آپ نے ہٹایا اس لئے اصل رسول آپ ہی تھے ۔ حجمہ صلی اللہ علیہ و سلم غلطئی جبرئیل کی بناء پر بنادیئے گئے۔ نعوذ باللہ ہے۔

## ا يك جان دو قالب

قارئین محترم! انہی تمام حرکات کو دیکھ کر حضرت شاہ مولانا ظفر علی خان صاحب جو ابتداء بریلویوں کے اعلی ضرت سے متعلق تھے بعد میں برگشتہ ہو کر ان کو آخری سلام کمہ دیا۔ انہوں نے بریلوی اور شیعہ کے آلسی اتحاد کا تذکرہ ان اشعب ریس کیا الکھتے ہیں۔ ع

شیعہ بریلوی سے گے مل رہا ہے آج لکھنو میں ہے دونوں کا قاروہ مل گیا کرتے ہوئے) فرمایا " بدر رفض ، رکھیں (حیات اعظمزت ص ۱۳۱۰)

قارئین کرام! یہ وہی مجدد صاحب ہیں جو کل طویل سفر حیدر آباد دکن سے آئے ہوئے مہمان رافضی سے روگر دانی کر رہے تھے۔ جس کا مقصد محض حلقہ مریدین پر اس بات کا اظہار تھا کہ ہم کو روافض سے نفرت ہے۔ آج خلوت کدہ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے امام باڑے کا تاریخی نام رکھا جارہا ہے۔ سجان النّد

#### ومعجسزه على الم

قارئین محترم! ایک بریلوی احمد قاوری کلھتا ہے کہ امیرالمومنین مشکل کشاعلی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت تھی کہ آپ جب رکاب میں یاؤں مبارک رکھتے تھے قرآن شروع فرماتے اور دوسری رکاب میں یاؤں پینچتے کپینچتے قرآن ختم ہوجاتا۔

#### اماموں کارتبہ نبی سے بڑھائیں ہے

سی بریلوی گھت ہے کہ جب آپ (حضرت علی) جنگ صفین میں تشریف لے گئے راسۃ میں ہمراہی شدت تشنگی سے بے چین ہوئے چاروں طرف و کیھا مگر پانی نہ ملا۔ آپ نے ایک طرف اشارہ کر کے فرمایا اسے کھودو سماں پانی ہے سب نے اسے کھودا تھوڑی دیر میں مٹی ہٹاتے ہی ایک چٹان نکل آئی۔ آپ نے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ سب نے خوش ہوکر پانی پینا شروع کیا۔ اسنے میں اس کنبہ کا راہب شمعون ہٹا دیا۔ سب نے خوش ہوکر پانی پینا شروع کیا۔ اسنے میں اس کنبہ کا راہب شمعون بن یو حنا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔ ہاتھ لائے تاکہ میں گئے میں قلادہ غلای ڈالوں۔ آپ نے ہاتھ بڑھائے اس نے دست ہوسی کر کے آبواز بلند

" اعلحضرت ہمیشہ بمشکل نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ و سلم سویا کرتے تھے ،اس طرح کہ دونوں ہاتھ ملاکر سرکے نیچ رکھتے اور پاؤں سمیٹ لیتے جس سے سرمیم، کمنیاں، ح۔ کمر۔ میم۔ پاؤں دال بن کر گویا نام پاک محمد کا نقشہ بن جاتا۔ "
کمنیاں، ح۔ کمر۔ میم۔ پاؤں دال بن کر گویا نام پاک محمد کا نقشہ بن جاتا۔ "
(سیرت امام احمد رضا۔ ص ۳۵)

در بلوی مدیث

اس طرح سونے سے فائدہ یہ کہ ستر ہزار فرشتے رات بھراس نام پاک کے گرد درود بڑھتے ہیں۔اس طرح وہ سونے والے کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ (ایضا) قار ئین کرام! غور طلب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے سب سے بڑے عاشق رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ اس عمل سے یکسر محروم ہی رہے۔ اور کسی نے بھی یہ فضائل نمیں بتائے جو آج چودہ سو صدی کے بعد خان صاحب کو سو جھے ہیں کہ ستر ہزار فرشتے دردو بڑھتے ہیں۔ آگریہ کمیں حدیث ہی تاب ہوتا تو کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا ملتا۔ مگر بریلوی صاحب نے اس کو عمل اور فضیلت کو حدیث بناکر پیش کیا۔اب تدبری بات یہ ہو کہ جب آپ میرین (چوتو) سے میم اور پاؤں سے (د) بنائیں گے تو کیا یہ ان الفاظ کہ جب آپ میرین (چوتو) سے میم اور پاؤں سے (د) بنائیں گے تو کیا یہ ان الفاظ مقدسہ کی بے حرمتی و ب ادبی نمیں ہوگی۔ جن کو قرآن میں بھی استعمال کیا گیا۔ مقدسہ کی بے حرمتی و ب ادبی نمیں ہوگی۔ جن کو قرآن میں بھی استعمال کیا گیا۔

احترام قرآن ا

بریلوی خانصاحب سے فتویٰ طلب کیا گیا۔

عرض ا حصنور خورجی جو گھوڑے کی زین میں لٹکی رہتی ہے اس میں قرآن رکھا ہوا

کندھا دیا جنازہ ملت کو ایک نے
اور ایک جا کے قبر پر پتھر کی سل گیا
کھوگی ملت بیضا کی آبرو
اور ست مطہرہ کا پایہ ہل گیا
اور ست مطہرہ کا پایہ ہل گیا
(مولاناطفرعلی خان کھوئی)

و ایک تازه شمادت

قارئین محترم! انجی انجی فورا جب ہم نے ڈاکٹر محمد تقی احمد ایم۔اے ٹی پی ،اپی ڈی کی کتاب "واجد علی شاہ "اٹھائی تو ہماری حیرت کی انتہانہ رہی کہ بادشاہ کے مصاحبین میں ایک نام رضاعلی خاں کا بھی ملتاہے۔ڈاکٹرصاحب لکھتے ہیں۔

" بادشاہ کے مصاحبین خاص میں رضی الدولہ غلام رضاعلی خان ساکن بریلی منھ بولا بھائی تھا۔" (واجد علی شاہ۔ ص، ۲۹)

جب ہم نے خانصاحب کا شجرہ اٹھا یا اور واجد علی شاہ کا دور حکومت دور رضاعلی خان کاسن ملایا تو لعدینہ پورا معیار پر اترا۔اس سے پنہ چلتا ہے کہ انگریز دوستی سے پہلے دنیاوی عیش پرستی میں شیعہ بادشاہ کی عنایتیں تھیں۔

اسم محمر صلی الله علیه وسلم کی بے حرمتی

قارئین کرام! مولوی بریلوی نے جھوٹی حب رسول کے بردہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاکسے کا تنی بے دردی سے بے حرمتی کی ہے۔ان کے خادم کا بیان ہے!

اعلحضرت اکثر مکان ہی ہے وضو کر کے تشریف لاتے اور کسجی ایسا بھی ہوتا کہ مسجد میں آکر مٹی کے لوٹے سے اتر جانب کی قصیل پر بیٹھ کر وضو فرماتے۔

(حیات اعلمضرت ص ، ۷۷)

قارئین محترم؛ کمیں مسواک کا ذکر نہیں اگر کھی کر بھی لیتے تو صرور ذکر کر دیا جاتا۔ اب ذرا دوسرے پہلو پر غور فرمائیں کہ اتر جانب بلیٹھتے تو منھ کس طرف ہوتا دکھن کی جانب ، جب کہ سنت جسیب صلی اللّٰہ علیہ و سلم یہ ہے کہ وضو کرتے وقت قبلہ روہوکر بیٹھے۔ یہ ہیں اعلی مارے حضرت و سارے حضرت کے حضرت ۔

## ه علم كا د يواليه

قارئین کرام! بالیقین اگر علم ہوتا تو عطاکرتے ،کیوں کہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس نے علم کو چھپایا قیامت کے روز اس کو آگ کی لگام بہنائی جائے گی راب آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اعلحضزت علم کے کورے تھے یا حضور کے فرمان کی خلاف ورزی کی تھی اول کی روسے جاہل پیر دوسری جانب سے عاصی رسول شہرے۔ ہے۔ الیمی حالت میں سوار ہو سکتا ہے ؟ ارشاد! ہاں جائز ہے۔ (کوئی حرج نیں) ۔
(ملفوظات سوم۔ ص ۹۰)

قار نین! گھوڑے کی زین جہا پر سوار پاؤں رکھ کر گھوڑے پر چڑھتاہے۔اس میں قرآن کریم لٹکا دیا جائے اور ٹھاٹ سے اس پر پاؤں رکھ کر سوار ہو جائے۔ بریلوی وھرم میں کشادہ دلی سے اس کی اجازت ہے۔

## منت ی تحقیر آن

قارئین محترم! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک عبادت کی جان بتایا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا ۔ لولا ان اشق علی امتی لا مرتھم بالسواك علله كل الصلاة ۔ اگر محجے اپنی امت برگرانی كا خدشہ نہ ہوتاتو ہر نماز کے وقت مسواک كو مروری قرار دیتا ۔ چنانچہ کچھ عاشق رسول اس حب رسول اور فرمان اتباع محبوب میں مسواک كو ہمہ وقت اپنے ساتھ رکھتے ہیں ۔ (تبلیغی جماعت والے) اس ست مطہرہ مگر استزاكرتے ہوئے بریلوی صاحب اس کے متبعین كا ریشی منی سے تشبید دیتے ہوئے کہتے ہیں ۔ ملاحظ ہو۔

اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشیوں پہ زائد مهربانی ہے (حدائق۔ص،٥٥)



ایک بریلوی خادم اعلحضرت انکشان کرتاہے۔

قرآن كريم - وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط (الزبدة امركية في تحريم بجود التحية) فان صاحب - وان حكمت بينهم فاحكم القسط (الزبدة امركية في تحريم بجود التحية)

قرآن كريم - هم للكفريومئذ اقرب منهم للايمان - (پاره - ٣٠٠ س ١٩٩٠) خان صاحب - هم للكفر اقرب منهم يومئذ للايمان (تجلى اليقين بان نبينا سير الرسلين)

قرآن كريم من كتب الله لاغلبن اناورسلى (پاره ١٠٨٠ آيت ١٠٠) الحشر فان صاحب ختم الله لاغلبن اناورسلى اينا

قرآن كريم: ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا (پاره ـ به ١٣٠ ـ ١٣٠) خان صاحب: لئن يجعل الله على المومنين سبيلا (طفوظات چارم ـ ص ـ ٥٠)

قرآن كريم. آمنت انه لا اله الاالذى آمنت به بنواسرائيل (پاره۱۱۰، آيت ۸۹) خان صاحب. آمن باالذى آمت به بنو اسرائيل (مفوظات وم - ۲۲۰)

قرآن کریم: یعسی انی متوفیك و رامعك الی (پاره ۳۵ ـ آیت ۳۵) خان صاحب: یعسی انی متوفیل و رافعك علی ( الموظات و مرمونیک و رامعک علی)

قرآن كريم. كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه و ماهو ببالغه (پردام - آيت ١١٠) خان صاحب على السط كفيه الى الماء - ماهو ببالغه (طفوظات موم ص - ١١١)

قرآن كريم. ومن يتول فان الله هوالغنى الحميد (پاره ٢٨ - آيت ٥ - متحنه) خان صاحب ومن يتول عن امرنا فان الله ولى الحميد (لعمد الضي - س٠٠)

قرآن کریم. وماهم بخارجین منها (پارهه ِ آیت ۹۳) هم خارجین منها (ملفوظات چارم و سم ۲۵۰۰) هم خان صاحب و ماهم منها بخارجین منها

فصلہ تیرا تیرے ہاتھ میں گے

قارئین محترم! آئیے اس فیصلہ کو اعلی خطرت ہی کے سپرد کرتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں ملاحظہ ہور '

ہر شخص کو ایک وصف میں ہوتا ہے کمان بندہ کو کمال بے کمالی میں ہے (حدائق بخشش ص، ۱۸۹)

نوٹ۔ آپ کا یہ مصرع یوں زیادہ بستر رہتا۔ بندہ کو کمال بد کلامی میں ہے

و قرآن میں تحریف جائز ہے

خان صاحب سے مسلہ لوچھاگیا۔

عرض! ایک جگه عذاب عظیم آیا ہے!گر نماز میں الیم سرٹی ماہو جائے گی یا نہیں؟ ارشاد! ہال ہو جائے گی۔ کوئی حرج نہیں ۔ (ملفوظات ادل میں ۱۹۲)

ه قرآن کو بازیچه تاویل بناکر یا استان کو بازیچه تاویل بناکر یا در این بناکر یا در این بناکر یا در این بناکر یا

قار تین کرام! آپ خان صاحب کا فتوی تو گذشتہ عنوان کے تحت ملاحظہ کر چکے اب ان کے عملی طور پر بردی تخاوت کے ساتھ تحریفات کے نمونے مشاہدہ کر لیں! قرآن کریم میں ہے۔ وحیث ماکنتم فولو وجو ہکم شطرہ (پ/۲۰ آیت ۱۳۳۳)

قرآن كريم بياايها الذين امنو اطبعو الله و اطبعو الرسول (پاره ۵ ، آيت ۱۸ من المن الله و اطبعو الرسول (المن الفي عرا ۱۸ من الله و اطبعو الرسول (المن الفي عرا ۱۸ من ۱۸ من

قارئین کرام! ان تمام تحریفات کے نمونوں کے بعد شاید آپ کے ذہن میں سے خیال پیدا ہو کہ خانصاحب حافظ نمیں ہوں گے یا قوت حافظہ کی کمزوری کا سبب ہوں گی آپ کے وہم کو رفع کرنے کے لئے خان صاحب ہی کو حاضر کرتے ہیں کہ کس درجہ ان کو اپنی ذہانت پر ناز تھا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ کہتے ہیں۔

بعض ناواقف حضرات میرے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیتے ہیں حال کہ میں حافظ نیس ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کوئی حافظ صاحب کلام پاک کا کوئی رکوع مجھ کو سنا دیں، اور پھرسن لس۔ "

آگے لکھتے ہیں۔ ایک روز خیال آیا کہ لوگ محجے حافظ قرآن سمجھتے ہیں اور لکھتے ہیں کیوں نہ قرآن محکیم حفظ کر کیوں نہ قرآن محکیم حفظ کر کیا روزانہ ایک پارہ حفظ کرنے کے باوجود معمولات میں فرق نہیں آنے دیا۔

ز ذکر رضارص، ۳۳)

آگے ایک مرید صاحب کی شہادت بھی سن لیجئے ! جب ہم نے ان سے پو چھا تو انہوں نے جتایا کہ اگر کوئی باآواز بلند قرآن مجید رپڑھ رہا ہوتا اور اعراب (زیر، زیر، پیش) کی غلطی کرتا اور آپ کننے ہی مصروف ہوتے اسے فورا ٹوک دیتے اور اصلاح فرماکریہ بھی بتادیتے کہ وہ کس پارہ کے کس رکوع کی کس آیت کے کس لفظ پر لغزش کا شکار ہوا۔

رپلغزش کا شکار ہوا۔

قارئین محترم! اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ جس مرد خداکی ذہانت کا یہ عالم ہو کہ بڑھنے والے حافظ صاحب کو غلطی کرنے کی بناء پر اس کی تصحیح رکوع پارہ آیت یماں تک کہ لفظ کی بھی نشان دہی کر دے اور خود تحریفات لفظی کے یہ گل

قرآن كريم: قدكانت لكم اسوة حسنه في ابرابيم والذين معه اذقالو القوهم (پاره ٢٠ يـ ٢٠) خان صاحب: قدكان لهم اسوة حسنه في ابرابيم والذين مع من المومنين . (العراضي مرد ٢٠)

قرآن كريم. ولقدى اهنزله اخرى (پاره ١٠٠٠) فان صاحب. ولقدو اهنزله خزى (الامن والعلى ص٠٣٠)

قرآن كريم: انك لاتسمع الموتى ولاتسمع الصم الدعاء اذا ولو مدبرين . (پاره ٢٠٣٠ ت مدر) فان صاحب: انك لاتسمع الموتى وماانت بمسمع من في القبور (طفوظات وم م ده)

قرآن کریم وانتاذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم (پاره۳۰۰ تیت ۱۰ ابراهیم) خان صاحب وانتاذن ربکم ولئن شکرتم و لاانزیکم

قران كريم، ان يكون لهم الخيرة من اهرهم (پاره١٢٠ يت ٣٥) خان صاحب، من يكون لهم الخيرة من انفسهم (١٢٥ شريعت)

قرآن كريم: مسسسسسس فان صاحب؛ لكن الوبابية قوم لا يعقلون م (مفوظات وم،ص-٣٠)

قارئین بریلولوں کی یہ آخری آیت شیطانیہ ان کے یماں تمام آیت کریمہ سے زیادہ افضل درجہ کی حامل ہے۔ چوں کہ خان صاحب نے دعوی کیا تھا کہ موجودہ قرآن دلو بندی، وہابی، نیچری، ندوی تمام ہی فرقے پڑھتے ہیں اس لئے ہم اپنا قرآن مجی الگ ہی تصنیف کر لیں گے۔ چنانچہ یہ ایک آیت خبیشہ ہی بنا پائے تھے کہ دنیا ہے جڑکٹے۔

مدارس کی اپنی خاص نوعیت کی زبان ہوتی ہے جس میں عربی فارسی کے ماسوا دیگر زبانوں کے الفاظ بکٹرت ہواکرتے ہیں اور کاروباری طبقہ کی اپنی سطی زبان ہواکرتی ہے۔ حالاں کہ زبان کا نام ایک ہی ہوا کر تاہے لیکن استعمال الفاظ اور اسلوب گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ علماء حق نے قرآن کے تراجم اپنی اپنی علاقائی زبان میں کئے ہیں۔ تھی وہ مفید بھی ہیں۔ مثال سے آپ یوں سمجھ لس اللہ کیسھزا بھم کا ترجمہ علمی زبان میں کرناہے تو کر دیاجائے گا کہ اللہ تعالی ان سے استنہزا فرماتاہے \_ اس ترجمہ کواہل علم اور تہذیب یافنہ علاقے والے سمجھ لیں گے جیسے للھنو ہے۔وہاں کے اکثر عوام بھی اتنی شائسہ وشیری کلای کرتے ہیں کہ دیگر علاقوں کے ممذب افراد بھی نمیں کر سکتے ۔ چوں کہ وہاں کالب و لجد اور نزکتن اپنا ایک خاص مقام ر کھتی ہیں جس سے ہرعام و خاص الھی طرح واقف ہے نہذاان کے لئے یہ ترجمہ مفید ہے۔لیکن اسی ترجمہ کو آپ مغربی پوپی کے کسی علاقہ میں استعمال کریں تو فضول اور غیرمفید ہوگا۔ کیوں کہ وہاں کی کھڑی زبان میں استہزا کا ترجمہ ٹھاکر نا،مذاق کرنا،ہنسی کرنا، جیسے الفاظ میں کیا جائے گا اور تہجی وہ ان کے لئے مفید ہوگا۔ اور اس میں قطعا کوئی حمیب کی بات نہیں کیوں کہ اصل قرآن اور اس کے ترجمہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا! مترجم اپنی زبان کاجو چاہے لفظ استعمال کرے۔ کوئی حرج نہیں۔

#### و ترجمه کے اصول کے

قارئين! اب اصولوں كوذہن نشين كرليجيًا!

شیخ الجامعہ الازهر (مصر) کے علامہ محمد الحضر حسین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اپنی تالیف "بلاغت القرآن" میں لکھتے ہیں کہ ترجمہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ (۱)لفظی (۲) معنوی۔

کھلائے کہ چودہ سو سال سے آج تک کسی بڑے سے بڑے مشرک اور یہودیوں کو بھی اس طرح کی برات نہ ہوئی جو خان صاحب کو ہوگی۔ اب اس جرم عظیم سے جرات کے لئے صرف ایک ہی شکل ہے وہ یہ کہ خان صاحب کے مریدین باصفا اپنے پیرمغاں کی عدم ذہانت کا اقرار کر لیں اور ساتھ ہی اس بات کا اعتراف بھی کہ ہمارے پیرصاحب اور خودہم نے ان کی ذہانت کے عنوان سے جو زمین و آسمان کے قلابے ملائے تھے وہ سب کذب بیانی پر محمول تھے۔

ہم تجھتے ہیں کہ وہ قیامت کی ۳۷ تاریخ تک نہیں کر سکتے۔ قارئین اور حقیقت یہ سارا کام حکومت انگلیشہ کے اشارات پر بڑے خفیہ طریقہ پر ہوتا رہااور بریلوی موصوف کسٹ پہلی من کرناچتے رہے۔

#### کی ترجمہ وتشریح

قارئین کرام البی تک آپ خان صاحب کی قرآن کریم میس لفظی تحریفات ملاحظه فرما رہے تھے اب ذراکچ معنوی تحریف کے بھی نمونہ پیش کرنے سے پہلے ترجمہ کے کچھ موٹے موٹے اصولوں سے آپ کو واقف کرانا ضوری تھے ہیں۔

قرآن کریم سارے انسانوں کے لئے ہدایت نامہ ہے۔ لہذا ہرانسان خاص طور سے مسلمان کے لئے نہایت ضرری ہے کہ احکام شرعیہ سے واقف ہو۔ اور اس کی واقفیت کے لئے تراجم قرآنی ایک ذریعہ ہواکرتے ہیں چوں کہ عامی طبقہ براہ راست عربی سے استفادہ نمیس کر سکتا۔ لہذا ترجمہ کی غایت بھی سی شری کہ جو لوگ براہ راست استفادہ نمیس کر سکتے وہ ترجمہ کے ذریعہ مستفید ہوں۔ کیوں کہ علماء اور اہل

١) ذالك الكتاب لاريب فيه يه كتاب، نهيس كوئي شك اس ميس (عام زحمه) (مولانا اشرف على تفانوي) یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبر نہیں (مولاناعبدالكريم ياريكه) یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی بات نمیں اس کتاب میں کچھ شک نہیں (حضرت شيخ الهند) (مولانامودودي) یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں وه بلند مرتبه كتاب كوئي شك كي جگه نهيس (احمد رضا بریلوی) فرا خان صاحب سے لوچھنے کہ اس کا قارئين! فيه، كاترجمه اس ميس، كيا جاتا ہے۔ ترجمہ کہاں گیا؟وہ تو خان صاحب کے کھر گیا۔ (٢) الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ر حمن نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا،اس کو بولنا سکھایا۔ (عام ترجمہ) ر حمان نے قرآن کی تعلیم دی انسان کو پیدا کیا۔ اس کو گویائی سکھائی۔ (اشرف علی تھانوی) نہارے مهربان ( خدا ) نے اس قرآن کی تعلیم دی۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ (مولانا مورودی) ر جمان في سكها يا قرآن ، بنايا آدمى ، پيرسكها يااس كو بات كرنا (حضرت شيخ الهد ، ) ر حمان ہے جس نے قرآن سکھایا۔ اسی نے انسان کو پیدا فرمایا اسی نے انسان کو بولنا ( مولانا عبدالكريم ياريكھ )

ر حمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمہ کو پیدا کیا کا کان ومایکون

کا بیان انہیں سکھایا۔

(۱) الفظی وہ ہے کہ ہر لفظ کا ترجمہ اس ترتیب و نہے ہے پیش کیا جائے جو قرآن میں ہے۔ جس کو ترجمہ بالمثل بھی کہا جاتا ہے۔
(۲) معنوی یہ ہے کہ ایک آبت کا مفہوم دوسری زبان میں اداکر دیا جائے۔
انوٹ ہم نے یہ اصول براہ راست حضرت علامہ مصری رحمۃ اللہ علیہ کی مذکورہ تالیف سے اخذ نہیں کئے بلکہ ایشاء کے مشہور عالم ربانی دار العلوم ندوۃ العلماء کھنو کے معتمد تعلیمات اور جامعہ الملک عبد العزیز مکہ مگر مہ کے پروفیسر جناب حضرت کے معتمد تعلیمات اور جامعہ الملک عبد العزیز مکہ مگر مہ کے پروفیسر جناب حضرت مولانا عبد اللہ عباس صاحب ندوی مدظللہ العالی سے ایک تائیدی مضمون سے استفادہ کیا ہے۔ اس بناء پر ہم ان کے مشکور ہیں جو حضرات مزید تفصیل چاہیے ہوں وہ تشریح القرآن ملاحظ کریں۔

#### مترجم ك ذمه داري

مترجم پریہ بھی فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ جب معنوی ترجمہ کرے تو قرآن کے الفاظ سے لگتا ہوا مفہوم اداکرے جس سے تھوڑی بہت عربی جاننے والے حضرات بھی سمجھ لیں کہ ہاں ترجمہ صحیح کیا جارہ ہے۔ اور جہاں اپنے الفاظ کے شامل کئے بغیراصل کا مفہوم دشوار ہو رہا ہو وہاں اپنے الفاظ کو قوسین (۔۔۔ کیس کرے تاکہ قاری سمجھ جائے کہ یہ اصل کا ترجمہ نہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ مترجم کی تحریف فی الاصل کا ترجمہ نہیں۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو وہ مترجم کی تحریف فی الاصل کا ترجمہ فی ان الفاظ یہ دیون الکلمه عن مواضعه کا مصداق شہرتا ہے۔ اور قرآن کے ان الفاظ یہ دیفون الکلمه عن مواضعه کا مصداق شہرتا ہے۔ اور معلون قرار پاتا ہے۔

اب ان اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے علماء مفسرین کے تراجم اور خان صاحب کا ترجمہ انصاف کی ترازوں میں وزن کیجئے کہ کون معیار پراتر تاہے۔ قارئین؛ نعوذ بااللہ نعوذ باللہ وہ حضرت عیسی السلام مو خود کفر کی کمر توڑنے کے لئے مبعوث کئے گئے تھے۔خان صاحب نے انہی کو کفر کی گندی گھاٹی میں ڈھکیل دیا۔ فررا انصاف سے بتائیے کہ خان صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف کفر کے اختیار کرنے اور پانے کی جونسبت کی ہے الیمی نسبت سوائے بد بحنت یہود اوں کے ہمنوا کے علاوہ کون بے ضمیر مسلمان کر سکتا ہے۔

#### قلهواللهاحد

كه ديجيّ كه وه الله ايك ہے۔ (شيخ الهند)

تم فرماؤ وہ اللّٰہ ہے وہ ایک ہے۔ (اجمد رضا بریلوی)

قارئین! اصل عبارت میں هو ایک مرتبہ ہے اس کا ترجمہ وہ ہوتا ہے مگر خان صاحب کے ترجے میں "وہ" کی سخات الحمد للله ، بخوبی موجود ہے۔

وانت حل بهذالبلدو والدوماولد

اور تجھ پر قید نہیں رہے اس شہر میں۔اور قسم ہے جننے کی جواس نے جنا (شیخ الهند)

اور آپ پر اس شہر کی لگی پابندیاں کھول دی جائیں گی۔ اور والد اور اولاد ہی کی گواہی کے اور والد اور اولاد ہی کی گواہی کے لو۔ (مولانا پاریکھ)

اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی۔

اوراے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماں ہو۔ اور تمہارے باپ ابراہیم کی قسم اور اس کی اولاد کی کہ تم ہو۔ (احمد رضابریلوی)

قارئین ؛ غور فرمالیج کہ مذکورہ آیت میں کہیں باپ ابراہیم کا نام ہے جو بغیر بریکٹ کے مولوی صاحب ترجمہ کئے چلے جارہے ہیں۔اور آگے ملاحظہ فرمائیں۔ قارئین محترم! ذراغور فرمائیں کہ خان صاحب نے بغیر قوسین میں کئے کس بے دردی سے ترجمہ کیا ہے۔ معلوم کیجئے کہ اپنے محبوب قرآن کے کس لفظ کا ترجمہ ہے اور انسانیت کی جان کس حرف کے معنی ہیں ؟ اور ماکان ومایکون کے علم کے سکھائے جانے کی وی آپ پر کیسے آگئی ؟ معلوم ہو تا کہ ترجمہ بالا میں موصوف نے جو فیہ کی کئی تھی اس کواپنے گھر لے گئے تھے وہ تبدیل کر کراکر یہاں چسپاں کر کے اس کمی کی تلانی فرما دی۔

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

آپ کی طرف سے اللّٰہ ان کے لئے کافی ہے۔وہ سننے والااور جاننے والا ہے۔ (عام ترجمہ)

سو کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ

لمذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلہ میں اللہ تمہاری حمایت کے لئے کافی ہے۔

(مولانامودودي)

سوائے محبوب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفانیت کرے گا۔ (احمدر صابریلوی) قارئین ! ذرا انصاف سے بتائے کہ بغیر بریکٹ کے محبوب کا ترجمہ کماں سے کیا؟ دوسری اس سے خطرناک بات یہ کہ ترجمہ کی کا یا پلٹ دی کہ اللہ ان کی طرف سے بعنی آپ کی طرف سے نمیس اس کے سوا اور کیا مطلب ہوگا کہ اللہ ان کی طرف سے اکیلا بی نیلے گا آپ سے ۔ ایک بار پھر غور کر لیجئے ۔

فلمااحس عيسي منهم الكفر

جب عیسی نے محسوس کیا کہ وہ کفرو انکار پر آمادہ ہیں۔ (مولانا مودودی)

جب معلوم کیا عیسی نے بنی اسرائیل کا کفر۔ (شخ الهند)

پھرجب عیسی کو بنی اسرائیل کے انکار کا احساس ہوگیا۔ (مولانا پاریکھ)

اور جب عیسی نے ان سے کفریایا۔ (احمدرضابریلوی)

جائے۔ لفظ سھیانہ آپ خوب سمجھتے ہیں کہ کس موقع پر استعمال کرتے ہیں اور نبی کھی سھیاتا نمیں ۔ یہ وہ نہ صرف کھی سھیاتا نمیں ۔ یہ شان تو صرف بریلوی صاحب ہی کی ہے کہ وہ نہ صرف بوڑھا لیے میں بلکہ کچین ہی سے سھیا ہوئے تھے۔

خلق الانسان من علق:

" انسان کو پیدا کیا لو تھڑے ہے۔ علق،خون کا لو تھڑا۔

قارئین! ابھی کچھ دیر پہلے آپ سورہ رحمان کی آیت خلق الانسان کا بریلوی ترجمہ بڑھ چکے۔ "انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا جب کہ اس کا اصول نمبرایک سے ترجمہ صرف اتناہے کہ "انسان کو پیدا کیا ،اور وہاں حضور پاک علیہ السلام مخاطب بھی نہیں ہیں۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اقراء قرآن کریم کی پہلی سورہ اور اس میں بھی من علق کی لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اقراء قرآن کریم کی پہلی سورہ اور اس میں بھی من علق کی زیادتی کے ساتھ خلق الانسان فرمایا گیا۔ تو اس کا ترجمہ بریلوی ذہنیت کے مطابق یوں ہونا چاہئے ،انسانیت کی جان محمد کو خون کے لو تھڑے سے پیدا فرمایا۔ یہ کہ نور سے والنجھم اذا ھو ا۔

المسم ہے تارے کی جب گرے۔

قسم ہے ستارہ کی جب وہ غروب ہونے لگے۔ (حضرت تھانوی)

ستارہ کی قسم جب وہ گرنے لگے۔ (مولانا پاریکھ)

اس پیارے چیکتے تارے محمد کی قسم جب یہ معراج سے اتر ہے۔ (احمدرضا) بتائیے کہ آیت کریمہ میں معراج اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم کا کھاں تذکرہ ہے ۔ یہ ترجمہ چلرہایا تشریح ، معلوم ہوا کہ موصوف کے ترجمہ قرآن کو قرآنی ترجمہ کہنا ہی فضول ہے ۔ اب ذراان رنگیلے مترجم کی شوخی طبع بھی دیکھئے ۔

فجعلنهن ابکارا۔ عربا اتر اباہم نے ان کو باکرہ بنایا ہے اور عمیس ہمسرہیں۔ قارئین؛ آئے اب چلے چلتے ہیں خان صاحب کے پاس کہ وہ اس آیت شریفہ کا اناربکم الاعلی میں تمہاراسب سے بڑارب ہوں!
قارئین! معلوم ہے آپ کو یہ الفاظ فرعون کے تھے جس کو اللہ رب العزت نے
اپنی قرآن زبان میں نقل فرمائے ۔ اور یہ بھی خوب یاد ہو گیا کہ فرعون ، کحیثیت جسمانی دیگر لوگوں کے مقابلہ میں کئیں گناطویل و دراز تھا۔ اس کے دربار میں قد آدم معبودان باطل کے بہت ہے مجسم رکھے ہوئے تھے ہرکیف ہم کو عرض یہ کرنا ہے کہ فرعون نے انار بکم الاعلی کا دعوی خداکی خدائی کے مقابلہ میں کیا تھانہ کہ اپنے لمبے جسمانی وجود کی حیثیت ہے۔ مگر ہمارے رنگیلے شاہ نے اپنی منطق و فلسفہ کے ذریعہ اس کو ملعون و مردود ہونے سے بچانے کی حتی الامکان کو شش کرتے ہوئے حق اخوت کا لورا لورا حق اداکر دیا اور ترجمہ یوں کیا۔

انار بکم الاعلی۔ میں تمهاراسب سے او نچارب ہوں۔

یعنی وہ بے چارہ تو صرف یہ کہتا تھا کہ میں صرف جسمانی اعتبار سے او نچا ہوں حقیقت میں خدا نہیں ہوں مگر خدا کی ظالمانہ کارروائی نے اس بے چارہ مظلوم کو ناحق گرفتار عذا ب کر ڈالا۔ اونچ کا ترجمہ کسی مفسر نے سوائے خان صاحب کے ناحق گرفتار عذاب کر ڈالا۔ اونچ کا ترجمہ کسی مفسر نے سوائے خان صاحب کے نہیں کیا۔ پھروہ اپنے کو رب کہنا تھا تو ہریلوی مذہب میں کسی مخلوق کو رب کہنا کوئی شان خداوندی کے خلاف نہیں چوں کہ حضور کو بھی وہ رہ ہی کہتے ہیں ویکھئے الامن والعلی۔

انى لاجدريح يوسف لولاان تفندون

باپ (ایعقوب علی السلام) نے کہا بے شک میں ایوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے نہ کھو کہ سھیا گیا۔

قارئین اکیا آپ کی غیرت گوارہ کرتی ہے کہ کسی نبی کی شان میں لفظ سٹھیانا کہا

فرماتے بعدہ آیت کے معنی کو سوچتے گھرتر جمہ بیان کرتے بلکہ آپ قرآن مجید کافی البدیمہ برجسۃ ترجمہ زبانی طور پر اس طرح بولتے جاتے جسے کوئی پختہ یادداشت کا حافظ آپی قوت حافظ پر بغیر زور ڈالے قرآن شریف فرفر۔ فرفر پڑھتا جاتا ہے ۔ الفظ آپی قوت حافظ پر بغیر زور ڈالے قرآن شریف فرفر۔ فرفر پڑھتا جاتا ہے ۔ (سوانح اعظمزت۔ ص۔ ۳۸۳)

قارئین! یہ خانکی شمادت اور شکایت تھی جو ابھی آپ جناب بدرالدین صاحب کی زبانی س رہے تھے ۔ یقینی بات ہے کہ جو شخص قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے کوئی کتاب کوئی لغت بھی اٹھانے کی زحمت نہ کرے اور محض اپنے ناقص قوت حافظ پر بھروسہ کئے ہوئے خودساخیۃ ترجمہ کر دے تو پھراس کو گیتا ہی کا درجہ دیا جائے گا۔ بریلویوں کو اپنے اعلی ضریت کی غلطی کا احساس صرور ہے مگر یہ احساس ان کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے کہ نہ اگل ہی پائیں نہ نگل ہی پائیں۔

﴿ کھی احادیث نبوی کے متعلق کے ا

قارئین کرام! ابھی تک آپ قرآن کریم کی تحریفات ملاحظہ فرما رہے تھے اب کچھ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ و سلم میں ملی ہوئی بناوٹی اور خودساخیۃ بریلوی احادیث سے بھی واقف ہوجائیے۔

مولوی اجمد رضاء خان نے اپنے ملفوظات حصہ چہارم میں ایک من گرت حدیث ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ ان الحدة تعتری قرآمتی بعزه القرآن فی اجوافہم معلوم ہوا کہ اس حدیث کو حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ مطروح قرار دے چکے۔ فرماتے ہیں۔ هذه احادیث مکذوبة علے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (مزان الاعمة ال) لا تتمار ضوا فتمر ضوا فتموتو افتد خل النار۔

اس حدیث کی تردید حضرت ملاعلی قاری رحمة الله علیه نے ان الفاظ میس فرمانی که

ترجمہ کیاار شاد فرماتے ہیں۔
تو انہیں بنایا کنواریاں ،اپنے شوہر پر پیاریاں ،انہیں پیار دلاتیا،ا یک عمر
والیا۔
والیا۔
یہ ہے عاشق بے تا ب کی رنگینی طبیعت کہ چاہے قرآنی ترجمہ کا
سنیاناس ہو رہاہو مگران کے عشق بھرے قافیہ و بند نہ ٹوٹے پائیں۔
اللّه یست تھزا بھم
اللّه یست تھزا بھم
اللّہ انہیں ان کی مسخری کا نتیجہ دکھلائے گا۔
اللّہ انہیں ان کی مسخری کا نتیجہ دکھلائے گا۔
اللّہ ان سے استزاء فرماتا ہے۔
قارئین! ذرا تھوڑی ویر کے لئے آپ تجاھل عارفانہ اختیار کر کے خال
صاحب سے معلوم کیجۂ کہ استزاء کے کیا معنی ہوں گے ، تو ابھی حقیقت کا پر دہ
چاک ہو جائے گا

# المركا بعيدى بريلى دُهائي

معزز قارئین! خان صاحب کی ان تمام لغزشوں ،کو تاہموں کا راز کیا ہے ؟ ہم نے بہت غور و فکر کی مگریہ عقدہ حل نہ ہوسکا ، بالاخر ہم نے سوانح اعلحضرت کے مصنف جناب بدرالدین صاحب کی طرف رجوع کیا اور ان کی توجہ ان تمام ترکو تاہموں پر مبذول کراکر اس کی وجہ دریافت کی۔ پہلے تو آپ سرپکڑ کر رہ گئے پھر بڑے معذرتی وشکا بتی انداز میں ایوں گویا ہوئے۔ " دراصل ترجمہ کا طریقہ یہ تھا کہ اعلحضرت زبانی طور پر آیات کریمہ کا ترجمہ بوتا تھا کہ اعلی اعظمی ) اس کو لکھتے رہتے ۔ لیکن یہ ترجمہ اس طور پر نہیں ہوتا تھا کہ پہلے آپ کتب و تفسیر و لغت کو ملاحظہ یہ ترجمہ اس طور پر نہیں ہوتا تھا کہ پہلے آپ کتب و تفسیر و لغت کو ملاحظہ یہ ترجمہ اس طور پر نہیں ہوتا تھا کہ پہلے آپ کتب و تفسیر و لغت کو ملاحظہ ا

واکٹر صاحب کسی موقع سے بریلویوں کے علامہ الدھر جناب مولانا سردار احمد صاحب لائلپوری سے ملے توان سے گذارش کی کہ ملفوظات اول ص/۱ پر مولانا احمد رضا خان صاحب نے ایک عبارت المزور فی سکہ حادثہ فی المقابر حرام فلاں فلاں محمد رضا خان صاحب نے ایک عبارت المزور فی سکہ حادثہ فی المقابر حرام فلاں فلاں کتب کے حوالہ سے ذکر فرمائی ان الفاظ کے ساتھ وہ عبارت نہیں ملی ازراہ کرم حوالہ کی کتب یہیں ہمارے پاس موجود ہیں آپ اس کی نشان دہی فرماں کہ ہمارے علم میں اضافہ فرمادی بجواب سنرے حروف سے لکھنے کے قابل ہے بے ساختہ فرمایا بائز نہیں۔

قارئین! آپ کویہ بھی معلوم ہو گیا کہ بدعقبیرہ کون شخض ہوتے ہیں۔ یعنی جو بھی اعلامت اللہ علیہ کا اللہ علیہ کے دل کی آواز کو محضرت سے ذرااختلاف کرے وہ بدعقبیرہ اس لئے بریلویوں کے دل کی آواز کو محضرت علامہ حالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے۔

عقائد میں حضرت کا ہمداستاں ہوں ہر ایک اصل میں فرع میں ہم زباں ہوں حریفوں سے ان کے بہت بدگماں ہوں مربیوں کا ان کے برا مدح خواں ہوں اگر ایسا نہیں ہے تو مردود دین ہے بزرگوں سے ملنے کے قابل نہیں ہے

#### المعنى ال

قارئین محترم! میں تمجھتا ہوں کہ آپ کو یقین ہو گیا ہو گا کہ بریلی میں نقلی حدیثیں بنانے کی باقاعدہ مشین تھی اب ہے یا نہیں یہ تو بریلوی گھر کا کوئی بھیدی ہی بتا سکتا اس حدیث کی کوئی اصل نہیں جاہل عوام نے اپنی طرف سے بنالی ہے یہ موضوعات میں ہے۔

مگر جہاں مولوی خان صاحب کا الو سیرها ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کو حسن ، صحیح کا درجہ دے کر پیش کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حدیثنیں حضرت شاہ ولی اللّٰہ محدث دہلوی نے بھی پکڑیں اور جب جانچ کی تو معلوم ہوا ( DADE IN BRALY ) میڈن بریلی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔

ا اذاتحیر تمفی الامور فاستعینوا باهل القبور او کما قال علیه السلام. جب تم کسی بات پس پریشان بوتو قبروالوں سے مدد مانگ لیاکرو۔

٢ اذااغيتكم الأمور فعليكم باصحاب القبور

جب تم کسی مشکل میں چینس جاؤتو قبروالوں کو لازم پکڑو۔

٣- لوحسن احدكم ظنه بحجر لنفعه.

اگرتم میں سے کوئی پھر کے ساتھ حسن ظن اور اچھا اعتقاد رکھے ضرور وہ بھی نفع دے گا۔

قارئین محترم؛ ان احادیث خبیثه کا جب لانسنس مانگا گیا تو چپروں پر ایسی سیاہی چھا گئی جیسے عبوسا قمطریرا!

# ولجب لطيف

حضرت ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب مد ظللہ العالی ایم اے پی ایچ ڈی مولف مطالعہ بریلویت کے پیش نظر خانصاحب کی ملفوظات میں ان کی خودساختہ ایک عبارت گذری جس کو فتح القدیر ، طحطاوی اور دیگر کتب کے حوالے سے پیش کیا گیا تھا۔

کرلی اور فورا ہی جسم میں ڈال دی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو دوزخ و جنت کی سیر کراؤ \_ حضرت عزرائيل دوزخ برلائے \_ طبقات جہنم کھلوائے \_ پھر جنت میں لے گئے \_ وہاں کی سیرکرنے کے بعد عزرائیل علیہ السلام نے چلنے کے لئے عرض کیا۔ آپ نے النفات نه فرمایا۔ پھر دوبارہ چلنے کے لئے عرض کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقة الموت \_ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے \_ اور میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں اور فرمایا کہ وان منکالاوار دھا تم میں سے ہر سخض کو جہنم کی سیرکرنا ہوگی۔ میں سیرکر آیا اور فرماتا ہے و ماہم منھا بخار جین روہ لوگ جنت سے لیمی نہ نکلے گئے۔ (ملفوظات چیارم ص ے عم) قارئين محترم! دونول قصول مين موازنه كيج أور ديكھنے كه خان صاحب كى كيب دوا زبانیں کام کر رہی ہیں۔قصہ ثانی میں ذرا بھی آپ غور فرمائی کے واضح ہو جائے گاکہ یہ Made in Baraly ہے چوں کہ حضرت اور اس علیہ السلام نے ملکوالموت كوجنن جوابات ديئ وهسب قرآني بيس اس وقت قرآن كانزول جي كب بهواتها ؟ ممردو: - آپ پہلے قصہ میں پڑھ چکے کہ سیدنا ادریس علیہ السلام کی ایک آن کے لئے بھی موت طاری نمیں ہوئی ۔ اور وہ خود فرماتے ہیں کہ میں موت کا مزہ چکھ چکا۔ تبسرے وال منکم الاوار دھا کا ترجمہ ہرگز سیرکر نانہیں ہے بلکہ گذر ناہے جس کا تھیج ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے ہرایک کو (جہنم) سے گذر ناہوگا تب ہی وہ جنت میں جا سکے گا۔ اور خان صاحب کے واقعہ مکذبہ میں وہ سیر کو گئے تھے کیاخان صاحب کو اتنا بھی شعور نہیں کہ سیر کرنے اور گذرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتاہے۔ چوتھے وماهم منھا بخار جین قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں تو وماھم بخار جین منھاہے اوریہ آیت

جنتیوں سے متعلق نہیں بلکہ دوز خبوں سے معلق ہے۔

و پوری آیت کریم می ملاحظ فرمالی - یریدون آن یخر جو امن النار و ماهم

ہے ہم نے اس کا ابھی پتہ نہیں لگایا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عای طبقہ کے مزاج کو ملحوظ رکھتے ہوئے رنگ برنگ کے قصے افسانے بھی بڑی وافر مقدار میں تیار ہوتے رہے ہیں۔ جن پر اسلامی مہرلگا کر شریعت محمدید کی طرف منسوب کر دیئے حاتے۔ ملاحظہ فرمائس!

خان صاحب! چار انبیاء علیهم السلام وه بیس جن پر انجی ایک آن کے لئے بھی موت طاری نہیں ہوئی۔ دو آسمان پر بیس۔ سیرنا ادریس علیہ السلام اور سیرنا عیسی علیہ السلام۔ اور دوز مین پر۔ سیرنا الیاس علیہ السلام اور سیرنا خضر علیہ السلام۔ یہ دونوں حضرات ہرسال ج میں جمع ہوتے ہیں۔ (ملفوظات چارم۔ ص۔ ۱۲)

اب مذکورہ واقعہ کی تردید تھی خود انھی کی زبانی سنتے!

ایک بار (سیدنااور ایس علیه السلام) و هوپ کی شدت میس تشریف لے جارہ تھے۔

دو پر کاوقت تھا۔ آپ کو سحنت تکلیف ہوتے ہوگی۔ عرض کی اے اللہ اس فرشتہ پر موکل ہے اس کو کس قدر تکلیف ہوتے ہوگی۔ عرض کی اے اللہ اس فرشتہ پر تحقیف فرماں، فورا دعا قبول ہوئی اب یہ تحقیف ہوگی اس فرشتہ نے عرض کیا۔ یا اللہ مجھ پر تحقیف کس طرف سے ہوئی۔ ارشاد ہوا۔ میرے بندہ اور ایس نے تیری تحقیف کے واسطے دعا کی ہیں نے اس کی دعا قبول کی عرض کی کہ تحجیج اجازت وے کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اجازت ملنے پر حاضر ہوا۔ تمام واقعہ بیان کیا اور عرض کیا کہ حضرت کا کوئی مطلب ہوتو ارشاد فرمائیں۔ فرما یا کہ ایک مرتب جنت میں لے چلو ی عرض کی کہ یہ تو میرے قبضہ سے باہر ہے۔ لیکن عزرائیل میں لے چلو ی عرض کی کہ یہ تو میرے قبضہ سے باہر ہے۔ لیکن عزرائیل (ملکوالموت) سے میرا دوستانہ ہے۔ ان کولاتا ہوں شاید کوئی تد بیر چل جائے۔ غرض عزرائیل السلام آئے آپ نے ان سے بھی فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا۔ حضور بغیر عزرائیل السلام آئے آپ نے ان سے بھی فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا۔ حضور بغیر موت کے جنت میں جانا نہیں ہوسکتا۔ فرمایا روح قبض کر لو یا انہوں نے روح قبض کیا۔ حضور بغیر موت کے جنت میں جانا نہیں ہوسکتا۔ فرمایا روح قبض کر لو یا انہوں نے روح قبض کر لو یا انہوں نے روح قبض کر ایس موت کے جنت میں جانا نہیں ہوسکتا۔ فرمایا روح قبض کر لو یا انہوں نے روح قبض

کی) مہارت بھی مشاہدہ فرمائیں۔ خان صاحب کے گھر کے بھیدی جو موصوف کے ان کارناموں سے ناخوش معلوم دیتے ہیں اس طرح زار فاش کرتے ہیں۔ مولوی خرم علی ایک مشہور وہابی ہیں ان کی ایک کتاب "مشرک گر "ہے جس کا نام نصیحة المسلمین ہے ۔ مطبع والوں نے مصنف کا نام اس طرح لکھا خرمعلی میں نے جس زمانہ میں حضرت کا کتاب ویکھی جس کا نام جس زمانہ میں حضرت کا کتاب ویکھی جس کا نام

من رون کے بیات میں مصنف کا نام خرمعلی دیکھ کر سمجھا کہ کوئی کتاب مذاق کی ہے ۔ فضیحة المسلمین ہے اور مصنف کا نام بھی ویسا ہی ہے ۔ اب جو غور کر کے ۔ اس لئے نام بھی ایسا ہی ہے ۔ اب جو غور کر کے

ویکھتاہوں تو نصیحہ کے نون کو سروے کرف بنادیا گیا۔اور ص پر نقطہ بڑھا ہوا ہے

اس طرح اس کتاب کے نام کو مطابق مسمی کر دیا اور اعلی نتیب نے اس پر

اعراب بھی لگاکر خرمعلی کر دیا ۔ (حیات اعلی ضرب ۳۰) معنی عرش بریں کا ۔

كدها، نعوذ بالتُّد\_

تقویت الایمان مولوی اسمعیل دہلوی کی معروف و مشہور کتاب ہے کہ شروع سے ہزروع سے ہزروع سے ہزروع سے ہزرتک (رد) شرک و بدعت ہے بھری ہوئی ہے۔ (اعلحضرت نے )اس کے ق کے دو نقطوں کو اس طرح ملا دیا کہ ایک نقطہ معلوم ہونے لگا اور بجائے تقویت الایمان کے تغویت الایمان اسم بامسمی ہوگیا۔ (ایضا)

مولوی اشرف علی تھانوی نے حصورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آمیز کتاب
کا نام حفظ الایمان رکھا۔ اعلحضرت نے ف کواس طرح بنا دیا کہ ب کا شوشہ معلوم ہو
اور ح اور ب کا نقطہ دے کر اس کا نام خبط الایمان کر دیا۔ (حیات اعلحضرت ص ۲۰۰۰)
ایک مرتبہ دیو بند ہے ایک رسالہ کسی نے بھیج دیا جس کا نام تھا "القاسم"
اعلی مرتبہ دیو بند ہے ایک رسالہ کسی نے بھیج دیا جس کا نام تھا "القاسم"
اعلی مرتبہ دیو بند ہے وہیں لکھ دیا محروم اس فوری ذکاوت سے ساری محفل لطف
اندوز ہوئی۔
(حیات اعلی مرتبہ)

بخارجین منھا۔ ولھم عذاب مقیم ترجمہ! وہ لوگ دوزخ سے نکلن چاہیں گے اس سے نکل نہ پائے گے اور عذاب ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔

خان صاحب نے اسی فنی ممارت کے ذریعہ علماء ربانیین کی کتابوں کی عبارتوں کو کاٹ چھانٹ کر آگے کا پیچھے اور پیچھے کی عبارت آگے کر کے کفری مضمون بنادیئے پھرزبروستی ان کو اسلام سے باہر کر دیا۔ (اپنے گمان کے مطابق () اس فن میس خان اصاحب کو کتنی ممارت حاصل تھی انشاء اللّٰد آئندہ صفحات پر تفصیلی طور پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔

#### من خان صاحب کی تعریف مدیث میں

قارئین محترم! دل کوہلادینے والی بریلولیوں کی ایک عبارت سننے سے پہلے اس کا سیاق و سباق بھی ملاحظہ کریں۔اللّٰہ کے رسول صلی اللّٰہ علیہ و سلم نے آل بیت کے لئے ارشاد فرمایا تھا کہ لا بحبہ الامومن ولا یبغضہ الامنافق کہ ان سے محبت کرنے والے مومن ہوں گے واب بریلولیوں کی جرات رندانہ و کھے۔ ظفر الدین بھاری کھتاہے۔

" لاحيبه الامو من و لا يبغضه الامنافق يس جو ه كى ضمير به وه مولانا اتمد رضا فان صاحب كى طرف لوئتى به \_ ( يعنى اس سے مراد احمد رضا بيس ) اس لئے جينے اہلست بيس سب على حضرت كے مداح بلكه عاشق صادق محب مخلص بيس" ( خيات اعلام سے سه) .

#### و تنیس مار خان

مسلمانوں! بڑی حیرت کا مقام ہے کہ کجا فاضل بریلوی کی شان اور کجایہ صنعت کہ آگے کا فقرہ پیچھے اور پیچھے کا فقرہ آگے۔ اس صورت میں تو کفری مضمون آپ ہی ہو جائے گا۔ مثلا ان الابرار لفی نعیم وان الفجارہ لفی جحیم نکوکار جنت میں رہے گے اور بدکار دوز خ ہیں۔ اب اگر کوئی بد کنت اس آبت کریمہ میں صرف اس قدر تحریف کر دے کہ نعیم کی جگہ تعیم کی جگہ نعیم تو مطلب الٹا ہو جائے گا اور کلام صریح کفر ہو جائے گا۔ حالال کہ اس میں سب الفاظ قرآن پاک کے ہیں۔

(انكشاف حق ص ١٥٧١)

مرید سادہ تو رو رو کے ہوگیا تائب خدا کرے شیح کو بھی ملے بیہ توفیق (علامہ اقبال)

نوٹ :- مزید تسکین و تفصیل کے لئے حضرت مولانا علیہ الرحمہ کی کتاب انکشاف حق کا عکس پیش کرتے ہیں تاکہ آپ دیر تک ان کے کلمات عالیہ سے مشغید ہو سکیں۔

(عکس ترتیب دیاجائے)

#### اگريوں، وتاتوكيا، وتا

قارئین محترم! بریلویوں کے اعلی صرت کی ایک کتاب کا نام ہے۔ " نایاب ذکر رضا" اگر ب کا نقطہ ی کو دے کرب پرک کا ڈنڈہ بڑھانے کے بعد دال اور کاٹ ثانی کو زبر

ایک جگہ اللہ رخیم لکھا تھا اعلی صرت نے فورا رحیم کی حاکوج کا نقطہ دے دیا اس طرح اللہ رجیم ہوگیا۔

قارئین محترم! ہم اس عنوان پر کوئی تبصرہ کرنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ احمد رضاء ، خان صاحب کے سابق دست راست اور موجودہ وقت کے تائب بریلوبیت جناب حضرت مفتی خلیل احمد صاحب بر کاتی قادری بدا اونی رحمۃ اللہ علیہ (جو کسی زمانہ میں بریلوی مکتب فکر کے بڑے سرگرم کارکن رہ چکے تھے ان کو ) مدعو کرتے ہیں کہ وہ اپنے سابقہ بریلوبیت کے تاثرات پیش کرتے ہوئے حق کا انکشاف فرمائیں۔

دوستوا میں خلیل احمد برکاتی بدا اونی اب سے پہلے بریلویت سے منسلک تھاالیہ نے جس کے قبضہ میں ہدایت و صلالت ہے اس نے مجھے کو ہدایت اور صراط مستقیم سے نواز امیں مولوی احمد رضا کے کفری فتاوی کے متعلق جو انہوں نے علماء ربانیین پر لگائے ہیں وہ حسام الحرمین میں جو عبارت تخدیر الناس کی تبدیل و تحریف لفظی و معنوی کے ساتھ نقل کی گئی ہے ۔ وہ بہت ہی افسوس ناک ہے فقیر سچائی کے ساتھ عرض کرتا ہے کہ اگر تحذیر الناس کی عبارت جس طور و ترتیب سے حسام الحرمین میں نقل کی گئی ہے تحذیر الناس کے کسی ایک ورق میں و کھادی تو فقیر کے اختلاف میں نقل کی گئی ہے تحذیر الناس کے کسی ایک ورق میں و کھادی تو فقیر کے اختلاف کا اسی وقت فیصلہ ہو جائے گا یعنی فقیر اپنے قول سے رجوع کر لے گا اور ان کے کا اور ان کے گا ور ان کے گا کی گئی ہے گئی کا گا کہ گلا کہ گا کہ گور کر گیا گا کہ گا کہ

لیجئے کتاب موجود ہے اس میں دیکھ کر ملالیجئے اول فقرہ ص ۔ ۱۳۔ کا ہے دوسرا فقرہ ص ۔ ۱۳۔ کا ہے دوسرا فقرہ ص ۔ ۲۸ کا ہے اور تیسرا فقرہ ص ۔ ۳۸ کا ہے ۔ یہ تین جگہ کے ٹکڑے ملاکر ایک عبارت بنائی گئی ہے ۔ جس میں کفری مضمون پیدا ہو گیا۔ ان فقرات کو بھی اس طور سے نقل کیا گیا کہ کوئی علامت الیمی نہ قائم کی گئی جس سے معلوم ہو جائے کہ عبارت

مسلمانوں نے انگریز کے مظالم سے خلاصی پانے کے لئے کسی شخصیت کا وسیلہ دھونڈا۔ان کی نظر فوراانگریز کے جیستے اور لاڈلے بریلوی اعلمصرت پر گئی۔اس موقع کو سیمت سمجھتے ہوئے آپ کو بڑی بے تابی کے ساتھ جبل پور مدعو کیا گیا۔ اب دیکھئے انگریز کے جیستے اور لاڈلے کا اتنا طویل سفر کسے بے خوف خطر ہوتا ہے۔ بجشم دید منظر کا نقشہ مولوی مصطفے کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں!

الغرض! 19/ جبادالاخر ١٣٧٤ ه بروز شنبه پانچ بج صبح کے ميل گاڑی ہے جبل پور کے لئے روانہ ہوئے ساڑھ سات بج کے قریب جبل پور کی عمارتیں نظر آنے لگیں۔ ریلوے اسٹیشن پر جوش مسلمانوں سے جراہوا تھا۔ جب گاڑی رکی تو دیوانہ وار گاڑی پر جھک پڑے۔ یماں ایک اور منظر تھا جس پر عوام کو شہہ نہ ہوا۔ یہ موقع وہ تھا کہ کوئی شہرت پیند جاہ دوست ہوتا تو پھولا نہ سماتا با نجیں کھلی ہوتی۔ گردن بلند ہوتی۔ اپنے بعظیم کے نظارہ میں مست ہوتا۔ مگر یماں اس کے بر عکس، اس منظر جلیل کو دیکھ کر نظر جھکالی۔ گردن نچی کر لی۔ آنکھوں میں آنسو ڈبڈ بانے اس منظر جلیل کو دیکھ کر نظر جھکالی۔ گردن نچی کر لی۔ آنکھوں میں آنسو ڈبڈ بانے گئے۔ (یہ احمق دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی فتح کمہ کے موقع پر جوشان میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے گردن جھکالی تھی تواضع انکساری جھلکتی تھی۔ وہ ہی ادا ہو ہوا ہے بدعتی مجدد میں دکھانے کی کوششش کر رہا ہے)

آگے سنے ایاس شان کا پر تو تھا کہ جب حضور صلی النّہ علیہ و سلم نے مکہ معظمہ فتح فرمایااس شان سے اس میں داخل ہوئے کہ سرا قدس اپنے رب کے لئے تواضع میں سواری انور کے قریب پہنچا تھا۔ بن لیا آپ نے اور آگے سنئے ا میں سواری انور کے قریب پہنچا تھا۔ بن لیا آپ نے اور آگے سنئے ا ایک موٹر کار ایک اعلی درجہ کی ولایتی لینڈ ۔ حاضر کی ۔ پھریہ مجمع بڑے جوش و مسرت کے ساتھ اس قادری بزم کے دولھا کواپنے ، تھرمٹ میں لئے ہوئے شہر کی جانب روانہ ہوا۔ جہاں تک سول آبادی ہے وہاں تک انگریز اور ان کی عور تس دیاجائے تو کیا ہو جائے گا۔ ٭یہ بھی ایک علمی پہلی ہے بھائیے۔ اسی طرح ایک دوسری کتاب "حیات اعلی خضرت کے نام سے ہے۔ اس میس صرف حیات کی کو خاکا نقطہ اورت میس نون کا اضافہ کر دیا جائے تو کیا ہوتا۔ • بریلوی ناہنجان اپنے حضور کو فاضل بریلوی بھی آگھتے ہیں۔ اگر ف کے نقطہ کو نیچ دے کر ض پر صرف ط کا ڈنڈا بڑھا دیا جائے تو کیا بنے گا۔ =

## و خان صاحب انگریز کے سایہ میں

قارئین محترم! ذرا بریلی کے رہنے والے باشندوں کی شکاست خان صاحب کے خلاف سنے! ایک صاحب کھتے ہیں کہ فنیۃ ۱۸۵۸ء کے بعد جب انگریزوں کا تسلط ہوا انہوں نے شدید مظالم کے لوگ ڈر کے مارے پریشان پھرتے ہیں۔ بڑے لوگ انہوں نے شدید مظالم کے لوگ ڈر کے مارے پریشان پھرتے ہیں۔ بڑے لوگ اپنے مکان اجمد رضاخان محلہ ذخیرہ میں اپنے مکان پر برابر تشریف فرمارہے۔

ریبرابر تشریف فرمارہے۔

(تشریف فرمارہے۔

## جبل پور کوروانگی

قارئین محترم!ان حالات میں جبل بور کے مسلمانوں پرانگریزی حدسے بڑھی ہوئی ظلم و زیادتی و ناقابل برداشت ہو چکی تھی،ان مظالم کی تاب نہ لاکر قوم کے کچھ ناہنجان

\* ناپاک ذکر رضاء • خیانت اعلحضرت = باطل بریلوی

قارئین کرام! مولوی مصطفے صاحب کے الفاظ سنے! امام احمد رضا بریلوی نے مرض وصال میں امت مسلمہ کو بید پیغام دیا کہ "انگریز

کے پنجہ استبداء سے رہائی حاصل کرنا بے شک قابل ستائش ہے ۔ لیکن یہ طریق کار کسی طرح بھی مشخص نہیں۔ "

قارئین کرام! خط کشیدہ الفاظ پر غور فرمائیں۔ یہ پیغام مولوی بریلوی نے اس وقت دیا جب اس کو لقبین ہو گیا کہ اب انگریز حکومت کا پایہ تحت الٹ ہی دیا جائے گا اب سوائے مسلمانوں کی خیرخواہی کے کچھ نہیں بن پائے گا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ ا

کچھ اور چنر ہے شاید تیری مسلمانی ترا وجو سرایا تجلی افرنگ

جهاد کے خلاف فتوی کھی

قارئین کرام؛ خان صاحب کاانگریزی گورنمنٹ کی تمایت میں یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا جس کی بناء پر گورنمنٹ موصوف سے نمایت درجہ خوش تھی۔ اور آپ پر فوازشات و عطیات اور وظائف کے دروازے اوپر سے نیچ سے دائیں سے بائیں سے ہروقت کھلے تھے۔ کہ ہم مسلمانان ہند پر جہاد فرض نہیں اور جواس کی فرضیت کا دروازے ہوگا کی فرضیت کا دروائیں کی فرضیت کا دروازے ہوگا کی فرضیت کا دروائیں کی کروائیں کی فرضیت کا دروائیں کا دروائیں کی فرضیت کی فرضیت کا دروائیں کی فرضیت کا دروائیں کی کروائیں کیا کی دروائیں کی فرضیت کی فرضیت کا دروائیں کی درو

بچ (استقبال کے لئے) سامنے آگھڑے ہوئے۔ اور اعلحضرت مدظلہ الاقدس کو خصوصا ککٹی باندھ دیکھتے رہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ پھر جب اس مکان میں داخلہ ہوا جو شہنشاہ معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ نائب کے لئے (قیام کے لئے ) سجایا گیا تھا۔ مکان کے تمام اندرونی و بیرونی حصوں میں ترکی قالینوں ، خوشمال سوزینوں کا فرش تھا اور دایوار وسقف (چھت) اور زمین سب بیش قیمت قالینوں اور کیڑوں سے دلهن سے ہوئے تھے۔

بعد عصر مسجد کے دروازہ پر موٹر گاڑیوں کا روزانہ انتظام رہتا چوں کہ عصر سے بعد مغرب تک تفریج کاوقت تھا (نماز مغرب تفریج کی نذر) ( ملفوظات دوم حاشیر ص ۔ ۲۰ تا ۲۰۹ قارئین کرام! ذرا انصاف سے بتائیے کہ ایک طرف انگریز مسلمانوں کے خون سے ہولی ) کھیل رہا ہو اور اسی آگ و خون کے ماحول میں اس کی عور تیں بچے بریلوی صاحب کا کھڑے ہوکر استقبال کر رہے ہوں۔ اور ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوں کیا ایساعجوبہ انسان انہوں نے کبھی دیکھانہ تھا۔ وہ تو سی دیکھتے تھے۔ کہ ہماری حکومت کا باو فانمک خوار کون ہے ! اس پر طرہ یہ کہ خوشنما ترکی قالینوں ایرانی صوفوں میر بٹھایا جائے ۔ اور ولایتی لینڈ میس تفریح کرائی جائے اور اسی تفریح کی نذر مغرب کی نماز بھی ہو جائے ۔اس پر ایسے قوم کے غدار کو سیدالمرسلین خاتم النبین محمد مصطفے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا سچانائب کہ کر ملت کو اندھیرے میں رکھا جائے۔ بتائیے کماں تک ورست ہے ؟ اور ماضی کی تاریخ کو دیکھنے کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہ ترکی اور ایرانی قالین اپنی ذات کے لئے کب استعمال کئے ۔ آپ کو سخت نفرت تھی اس عیاشی سے دوستوں میری باتیں بریلوی حضرات کو ضرور گراں گذر رہیں ہوں

# بارے میں یہ تھے کہ ان کوشنج کلیساکے لقب سے یاد فرماں کر مخاطب کیا۔

#### المعنی معنی استادب کے لغوی معنی استان صاحب کے لغوی معنی استان صاحب کے لغوی معنی استان کا معنی کے استان کی معنی کے استان کا معنی کے استان کی معنی کے استان کے استان کی معنی کے استان کے استان کی معنی کے استان کی معنی کے استان کی معنی کے استان کی معنی کے استان کی کرد کے استان کی کرد کے استان کی کرد کے استان کے استان کی کرد کے استان کی کرد کے استان کی کرد کے استان کے استان کے استان کے استان کی کرد کے استان کی کرد کے استان کے استان

انگریزوں کے عہدے کا ایک معمولی خطاب۔ (فیروز اللغات نیا بڈیش) قارئین اِخوش قسمتی کھئے کہ اس عہدہ کے لئے بریلوی مسٹر عرف اعلی صرت اسم بامسمی) نکلے ۔

# اپ کے دادا کی گور نمنٹ پر عنایت

ایک بریلوی مکتب فکر کا نمک خوار لکھتا ہے۔ آپ کے دادا کاظم علی خان نے انگریز حکومت کی لولیٹیکل خدمات انجام دیں۔ حکومت کی لولیٹیکل خدمات انجام دیں۔ قارئین! یہ خدمات کیا پھل لائی وہ بھی مشاہدہ کر لیجئے۔

## وا دا ی خدمت رنگ لائی

قارئین!خود مولوی احمد رضاخان کھتے ہیں۔ ۴

شنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے مناعری کی ہوس نہ پردہ داری تھی کیسے قافئے تھے قارئین! حکومت الگشہ کی جانب ہے جبوقت مقررہ پر اعظمزت کی خدمت میں یہ وظیفہ رقم کی شکل میں پیش کیا جاتا تو دست بدستہ کھڑے ہو جاتے قاصد کا خیرمقدم کرتے حکومت وقت کی برقراری و یائداری کے لئے بڑی دیر تک دعائے خیر کرتے رہتے۔

تری خرد پر ہے غالب فرنگیوں کا فسوں (علامہاقبال)

قائل ہے وہ مسلمانوں کا مخالف ہے انہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ (الجمۃ الموتمۃ ص ۲۰۸ ) قارئین! اخبار مشرق کی ر پورٹ پیش ہے

## معلامہ اقبال علیہ الرحمہ کے تاثرات

فتوی ہے شیخ کا یہ زمانہ کلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارکر لیکن جناب شنج کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب یہ وعظ ہے بے سود بے اثر تینے و تفنگ دست مسلماں میں ہے کمال ہو بھی تو دل بس موت کی لذت سے بے خبر کافر کی تھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل کہتا کون ہے اسے کہ مسلمان کی موت مر تعلیم اس کو چاہئے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجہ خونس سے ہو خطر باطل کے خال و فرکی حفاظت کے واسطے لورپ زره میں ڈوب گیا دوش تا کمر ہم لوچے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شرہے تو مغرب میں بھی ہے شر (كليات اقبال ص\_٠٩٠)

قارئین کرام! حضرت علامہ مرحوم علیہ الرحمہ کے خیالات موصوف بریلوی کے

9

لہ کی تبحد فوت نہ ہوئی۔ ایک شعریس آپ اس کا تدکرہ کرتے ہیں۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تنزی نہ کچوٹے لندن میں بھی مجھ سے آداب سحر خنزی آپ نے قبر پرستی کے خلاف بہت سے اشعار لکھے۔ مثلا

بدل کر بھیں پھر آئے ہیں زمانہ میں اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات منات ویگر

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدی کو نجات

یہ اشعار بریلوی صاحب کے گئے سے کھاں اتر سکتے تھے مگر مسئلہ ہی ایک علامہ زماں کا تھا کچھ نہ کر سکے لیکن اندر ہی اندر پیچ و خم کھاکر رہ گئے ۔ بغض و تعصب کا لاوا پکتار ہا ۔ ان دکھتے زخموں پر ایک ضرب کاری اور لگی جب علامہ موصوف نے شریف مکہ کے متعلق اپناموقف واضح فرما دیا کہ وہ سراسرانگریز و کا ایجنٹ ہے ۔

#### شريف مکه کون تھا ؟

قارئین! ساتھ ہی ساتھ یہ بھی معلوم کرتے چلیں کہ شریف مکہ کون تھا؟ شریف مکہ نسباہا شمی نوجوان تھا؟ شریف مکہ نسباہا شمی نوجوان تھا جس نے جنگ اور پ میں ترکوں (خلافت عثمانیہ ) کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ انگریز نے اس کو کٹ بیلی بناکر ترکوں کے خلاف استعمال کیا تھا۔ وہ ہاشمی فرزندا پنے آبائی کارناموں اور اسلام کی عزت و ناموس کو خاک میں

## جادو کی صندوقی

قارئین محترم! خان صاحب کے پاس ایک جادو کی صندوقی بھی تھی جس کا مرتے دم تک کوئی یہ پہتہ نہ لگاسکا تھا کہ اس میں رقم کہاں سے آتی ہے ۔ وہ صندوقی تو اب بھی غالباہوگی مگر انگریزوں کی حکومت ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی جادو ختم ہوگیا ۔ مولوی ظفر الدین بہاری لکھتے ہیں ۔ یہ صندوقی مقفل ( تالا لگی ہوئی) رہاکرتی تھی جس کی گنی حصنور اپنے پاس رکھتے تھے ۔ اس صندوقی میں ۔ بجزوظیفہ کے کوئی اور چیز نہیں رہتی تھی ۔ حضور اس صندوقی کو اپنے سامنے رکھ کر کھولتے ہیں اور ڈھکنا بالکل نہیں کھولتے بیں اور ڈھکنا بالکل نہیں کھولتے ۔ بلکہ تھوڑ اتھوڑ اسا اٹھاکر الٹے ہاتھوں سے جھکائے رکھتے ہیں۔ اور سیدھا ہاتھ بغیر دکھیے بار بار اندر ڈالتے ہیں اور روپیہ نکالتے ہیں اور فردا فردا فردا فردا فردا فردا شرائے ملازمین و ملازمہ و خدام و رضا کاران و غیر تھم پر نہایت فراخ دلی سے تھسیم فرماتے ۔ تعجب ہوتا تھا کہ اس قدر روپی اس صندوقی میں کہاں سے آگئے ۔ فرماتے ۔ تعجب ہوتا تھا کہ اس قدر روپی اس صندوقی میں کہاں سے آگئے ۔ فرماتے ۔ تعجب ہوتا تھا کہ اس قدر روپی اس صندوقی میں کہاں سے آگئے ۔

نو ہے۔ تعجب کی کوئی بات نہیں یہ تو انگریز کی نوازشات تھی۔

#### علامه اقبال كاتعارف م

قارئین محترم! حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ برہمن زار تھے۔ اسلام کی خوبیاں دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے۔ اور الیے مسلمان ہوئے کہ جوانی کی عمر میں لندن تعلیم حاصل کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔ مگر وہاں کی عربانی و فحاشی والی ہوائیں آپ پر اثراندازنہ ہو سکیں باوجود آپ کے انگش تعلیم حاصل کرنے کے ہوائیں آپ پر اثراندازنہ ہو سکیں باوجود آپ کے انگش تعلیم حاصل کرنے کے

ملاکر انگریزی خیرخواہی وہمنوائی میں ایسادھت ہوا کہ بیت اللہ اور اہل بیت اللہ کا کھی احترام بھول گیا۔ اس نے مکہ مکر مہ کی فتح و کامرانی کے موقع پر بیت اللہ شریف کے دروازوں پر گھوڑوں کی قطاریں لگاکر بول و براز (پیشاب پاخانہ) کرایا وہاں ان کے دروازوں پر گھوڑوں کی قطاریں لگاکر بول و براز (پیشاب پاخانہ) کرایا وہاں ان کے اصطبل بنوائے ۔ بیت اللہ شریف کے متعدد دروازوں کو ترکوں کی حکومت کے بغض و عناد اور انگریز کی الفت میں شہید کر ڈالا ۔ بے شمار باشندگان مکہ کو بے دریغ قبل کر ڈالا ان کی عور توں سے بر سرعام زنا کیا گیا۔ ایک ہفتہ تک ان لوگوں کو جن سے مستقبل میں اس کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا تھا شہید کیا۔ عام شہریوں کو مختلف طریقہ سے گزند پہنچا تا رہا۔ بیاں تک کہ جج پر بھی پابندی عائد کر دی۔ اس شریع عرف شریف کے اس کردار پر پورا عالم اسلام ناراض تھا اور مسلمانوں میں سخت بیجانی شریف کے اس کردار پر پورا عالم اسلام ناراض تھا اور مسلمانوں میں سخت بیجانی الرحمہ نے شریف مکہ کی شان میں ہے اشعار کھے تھے۔ اور ان کی ذریت کے حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے شریف مکہ کی شان میں ہے اشعار کھے تھے۔

ہے کس کی یہ جرات مسلماں کو ٹوکے حریت افکار کی نعمت ہے خداداد چاہے تو کرے کعبہ کو آتش کدہ پارس چاہے تو کرے اس میں افرنگی صنم آباد

بینچت ہے ہاشمی ناموس وین مصطفے خاک و خون میں مل رہا ہے ترک مان سخت کوش اس کے بعد ایک پوری نظم آپ نے شریف مکہ کی شان میں کہی۔

تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا برگمان نه این کا صدف گوہر سے اس کا طلسم سب محکم کس طرح ہو زندگانی لازماني لاتى اگرچ اس کی رگ رگ سے باخبر ہے

(كليات اقبال - ص ، ٣٨٠)

حضرت اقبال علیہ الرحمہ کا مصطرب ول کماں چین لیتا بھر آپ نے دوسرے الفاظ بھنجھوڑا۔ میں جھنجھوڑا۔

کھی اے نوجواں مسلم تدبیر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا

"کہ جب تک (علامہ صاحب)ان گفریات کے قائل اشعار سے توبہ نہ کر لیں اس سے ملنا جلنا تمام مسلمان ترک کر دیں ورنہ سخت گناہ گار ہوں گے۔

(روزنامه زميندار ۱۵/ اکتوبر ۱۹۲۵)

خان صاحب کے ایک ہمنوا ہمزجاں ہوکر اوں حملہ آور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹرصاحب کی زبان پر ابلیس بول رہاہے۔ (تجانب اہل السنص۔۳۳۰)

فلسفی نیچریت ڈاکٹر اقبال صاحب نے اپنی فارسی اردو نظموں میں دہریت و الحاد کا زبر دست پروپیگنڈہ کیا ہے ۔ کمیں اللّٰہ عزو جل پر اعتراضات کی جرمار ہے تو کمیں علماء شریعت وائمہ طریقت پر جملوں کی ہو جھاڑ ہے ۔ کمیں سیرنا جرئیل امین، سیرنا موسی کلیم سیرنا عیسی مسیح علیهم الصلاۃ والسلام کی تنقیصوں و توہینوں کا انبار ہے کمیں شریعت محدید علی صاحبھاوا حکام مدینہ و عقائد اسلامیہ پر شمسخرہ واستہزاء و انگار ہے کمیں اپنی زندیقیت و بے دینی کا فخرو مباہات کے ساتھ کھلا ہوا قرار ہے۔

تجانب ابل السنرص - ١٣٥٥

آگے لکھتے ہیں۔ مسلمان اہل سنت خود ہی انصاف کر لیس کہ ڈاکٹر صاحب کے مذہب کو سپچ دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔

قارئین محترم! ایک دوسرا دل دہلادینے والا حضرت علامہ کے خلاف بریلوی فتوی سن لیجے! بلاشبراس سے دور بھاگناا سے اپنے سے دور کرنااس سے بغض اس کی اہانت اس کارد فرض ہے۔ اور تو قیر حرام وہدم اسلام ہے۔اسے سلام کرنا حرام، کھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کھے ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا کھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نمیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیّارا

یہ سب دیکھ کر بریلوی صاحب کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوگیا۔ اب اس کواپنے آقاؤں کی توہین ہوتے نہ دیکھی گئی بس اب تو معاملہ بر داشت سے باہر تھا۔ لہذا خان صاحب اور آپ کی پوری ذریت ناہ بنان نما دھو کر آپ کے پیچھے لگ گئی اور مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہی کہ کب آپ کو اسلام سے بے دخل کیا جائے۔ چنانچہ انکہ محصورت علامہ کی آفتاب کے عنوان سے ایک کو رات میں بڑی دور کی سوجی کہ حضرت علامہ کی آفتاب کے عنوان سے ایک نظم ہاتھ لگ گئے۔ جو دراصل گایتری کا ترجمہ ہے بس پھر کیا تھا بریلو یوں کی بریلی میں چاندنی ہوگی۔ علامہ کے اشعار ملاحظہ فرمائیں۔

اے آفتاب ہم کو ضیائے شعور دے چشم خرو کو اپنی تجلی سے نور دے ہم کو وجود کا سامال طراز تو ہے یودان و میائنان نشیب و فراز تو وہ آفتاب جس سے زمانہ میں نور ہے دل ہے ، خرد ہے ، روح روال ہے شعور ہے

( كليات اقبال رص ٢٣

#### علامه اقبال کی اہل خانہ کو وصیت کے ا

قارئین! حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے آخری ایام مرض میں اہل خانہ خاص طور سے اپنے فرزند جاوید میاں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ بیٹے اس وقت مسلمانوں کی غلامانہ ذہنست نے دین اسلام کے نام پر کچھ نئے فرقے بناڈالے ہیں۔ جیسے قادیانی فرقہ یا بریلوی فرقہ اس سے احتراز ہی لازم ہے اور عقائد کے معاملہ میں سلف صالحین کا پیرو رہو ۔ کیوں کہ بھی راہ بعد کامل تحقیق معلوم کے محفوظ معلوم ہوتی ہے۔ نوٹ : خط کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔

## اسلای قائدین پر کفری بم

قارئین محترم! ابھی تک آپ حضرات علامہ کے خلاف بریلولیوں کی محاذ آرائی کا مشاہدہ کر رہے تھے آگے اب اسلام کے قائدین کو بریلوی صاحب کے کفری بم سے زخمی ہوتا ہوا دیکھئے۔

" سر سیدا حمد ، خلیل احمد ، رشید احمد ، اور اشرف علی کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر من شک فی کفر وعذا بہ فقد کفر۔ (ملفوظات اول ص ۱۵۸)

### ر بان عربی کی بیچیارگی

قارئین محترم! آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی مجدد بریلوی ہیں جن سے تین سال کی عمر میں الکی عربیں الکی عربی میں الکی عربی میں الکی عربی میں الکی عربی میں اللہ عربی میں بات کی تھی، جس کے سبب وہ بات کرنے کے ان بزرگ صاحب سے قصیح عربی میں بات کی تھی، جس کے سبب وہ

اس کے پاس بیٹھنا حرام اس کے ساتھ کھانا پینا حرام، اس کے ساتھ شادی بیاہ حرام، اس کے باتھ شادی بیاہ حرام، اور قربت زنا خالص، اور بیمار بڑ جائے تو اے لوچھنے جانا حرام، مرجائے تو اس کے جنازہ میں شرکت حرام اس کو مسلمانوں کیسے غسل دینا کفنانا حرام اس پر نماز جنازہ بڑھنا حرام بلکہ کفر اس کا جنازہ اپنے کندھے پر اٹھانا اس کے جنازہ کی مشابعت (چلنا ) حرام اس کی قبر پر کھڑے ہونا حرام ) حرام اس کی قبر پر کھڑے ہونا حرام اس کے لئے دعائے مغفرت یا ایصال ثواب حرام بلکہ کفر (عرفات شریعت ص۔ س)

قارئین محترم! آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ علامہ موصوف برہمن زاد تھے اور اسلام کی خوبیاں دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ علماء کا فتوی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے اور اس مسلمان کے اندر کوئی وجہ کفر نہیں پائی جارہی ہے تو کافر کھنے والا مسلمان خود کافر ہو جاتا ہے ہنانچہ موصوف بریلوی کے اس مذکورہ بالا فتوی پر کسی مسلمان نے کان نہ دھرے اور خود علامہ اقبال علیہ الرحمۃ نے بھی اپنے زبردستی کے کافر بنادیئے جانے پر بہت ہی جامع و مانع الفاظ میں ف اتنا جواب مرحمت فرمایا۔

الیسی ضد کا کیا ٹھکانا دین حق پیچان کر میں ہوا مسلم تو وہ مسلم ہی کافر ہو گیا

(علامه اقبال)

نوٹ ندویوں کی علامہ سے عقیدت دیکھنی ہو تو حضرت مولانا سد ابوالحسن علی ندوی مطلخہ العابی کی "نتھیش اقبال کا مطالبہ کریں اور ۔۔۔ بریلو ایوں کی نفرت دیکھنی ہو تو تجانب ا مل السنہ عن ا ہل الفتنہ بڑ میں۔ قارئین محترم! آپ نے کبھی ایسے ضدی بچہ کو دیکھا ہوگا کہ جب اسے دروازہ سے باہر کرکے دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو وہ باہر سے دروازہ پر کاری ضربیں لگاتا ہے ۔ اور داخلہ کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے ہی صورت حال بریلوی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی کہ علماء ست نے ان کو سنیت سے خارج کرکے سنیت کا دروازہ ان پر بند کر دیا تو انہوں نے تمام اہلست پر کیچڑا چھالا ۔ اور اپنے زبروستی کے سی ہونے کا سائن بورڈ لگا کہ سنیت میں زبردستی داخل ہوگئے ۔ یہ اس بات کی کھلی شہادت ہے کہ علمائے اہلست نے آپ کو سنیت سے خارج کر دیا تھا۔ ورنہ شہادت نے کہ علمائے اہلست نے آپ کو سنیت سے خارج کر دیا تھا۔ ورنہ این ہونے کے پرچار کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔

#### منى الاصل كى پېچان ا

قارئین کرام! جب آپ کسی کے متعلق معلوم کرنا چاہیں کہ یہ صحیح العقدہ سنی ہے یا بگڑا ہوا بدعتی! تو اس کے سامنے صحیح الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نوراللہ مرقدہ کا ذکر خیر چھیڑئے ،اور قامع البدعة حضرت شاہ اسمعیل شہید رحمة اللہ علیہ کی تعریف و توصیف اور ان کے کارناموں کی داد دیجئے ۔اور اس کی پیشانی کے بل دیکھتے رہئے۔

اگراس کے ماتھے پر حسد و تعصب کے بل پڑتے نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ پکا قبر پرست بدعتی ہے اور اگران پاکنزہ بزرگوں کے کارموں پراس کا چرا گلاب کی طرح کھل اٹھے تو واضح ہے کہ الحمد الله خالص تو حید پرست سنی ہے۔

ا مک صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ ہم ان بزرگوں کے کارناموں کو کیسے بیان کریں ؟ ہم نے ان کو بتایا کہ حضرت مولانا شاہ اسمعیل شہید رحمۃ اللّٰہ علیہ کی تقویہ الایمان

پیش آئیں ان سے آزاد صاحب نے توبہ نہیں کی۔ لہذا وہ مرتد اور کافر جہنمی۔ (-وانح اعلی ص-۱۹۳۱)

اور آگے سنے ۔ " ابوالکلام آزاد مرتد ہے اور اس کی کتاب تفسیر " تر جمان القرآن " نجس کتاب ہے" (تجانب اہل السن ص-۱۹۹۱)

قارئین محترم! اس بد کنت کی خبیث فطرت کا اندازہ کیجئے کہ تر جمان القرآن کو مجس بتارہا ہے جس میں اللہ رب العزت کا پاکیزہ کلام ہے۔

#### و منى بونے كادھونگ

قارئين محترم! آپ گذشة صفحات برخان صاحب كا خاندانی شجره برط چکه که اس نسب نامہ کی آخری کڑی عبداللہ بن سباہے جاملتی ہے۔اور وہ صحیح الاصل رافضی تھا - ہندوستان میں مولوی صاحب کی پیدانش سے پہلے لفظ سنی شیعہ فرقے کے مقابلہ میں بولا جاتا تھا۔ چنانچہ جو شیعہ تھاوہ سنی نہ تھااور جو سنی تھاوہ شیعہ نہ تھا۔ مگر موصوف بریلوی نے سنیت کا برقہ اوڑھ کر مسلمانوں کے درمیان شیعی عقائد پھیلانا شروع كروييئ تھے جس بناء پر علماء اہلست والجماعت نے موصوف کے شیعی عقائد لفضیل علی جس کو آپ ص ۸۴ پر ملاحظہ فرہا چکے۔اس کی بناء پران کو سنست سے خارج کر دیا تھا۔ لیکن صدافسوس کہ بریلوی صاحب نے اپنے سنی ہونے کا اس قدر پر چار کیا کہ آج کی نئی نسل اس بات کو بالکل بھول چکی کہ وہ سنست سے خارج ہیں۔ اگر آپ اس موضوع بر ماضی کی کتابس اٹھاکر دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گاکہ بناوٹی سنی کون ہے اور صحیح الاصل سنی کون ؟ اس زمانہ کے چند نبوت ہم پیش کرتے ہیں ملاحظہ فرمائس علس ترتیب۔

سائل کا اشارہ اس طرف تھا کہ آپ کا دعوی ہے کہ میں سیدوں کی نہایت قدر کر تا ہوں۔اس کے ساتھ آپ یہ بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ سید خاندان کا ہر بچہ نور ہے ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا۔

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا توان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ ایک سیر ہیں۔ ارشاد! وہ توایک خبیث مرتد تھا۔

(ملفوظات موم۔ ص۔ ۱۷)

#### من حضرت حالي پر بدترين الزام

قارئین محترم! حضرت خواجہ الطاف حسین حالی جو علماء حق کے درمیان شمش العلماء کے لقب سے مشہور معروف ہیں ان کے متعلق خان صاحب کے تاثرات ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتاہے کہ

و مسٹر الطاف حسین حالی سرسید کے داہینے بازو ہیں۔ حالی کا شمار وہابی شاعروں کی صف اول میں کیا جاتا ہے حالی نے اپنے شعر و شاعری کے بل پر مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی رغبت دلانے اور اوروپین تہذیب پھیلانے میں بھر لور کو ششش کی۔ "

انگریزی تعلیم کی رغبت دلانے اور اوروپین تہذیب پھیلانے میں بھر لور

ناظرین! حضرت حالی رحمۃ اللہ علیہ کی "مسدس حالی" ہمارے ہاتھ میں موجود ہے ہم نے بڑی تحقیق وجشجو کی کہ دیکھیں حالی صاحب کے وہ کو نے اشعار ہیں جس میں انہوں نے لور پین تہذیب کے پھیلانے کی کوششش کی ہے مگر ہم ناکام رہے۔

اور حضرت تھانوی کی حفظ الایمان زیر مطالعہ رکھئے ۔ انشاء اللہ آپ ان. کے کار ناموں سے واقف ہوکر دوسروں تک ان کی دعوت توحید کو پہنچا سکے گئے ۔

## ابن تيميه اورابن قيم بھي كافر

قارئین محترم! آج کل ہرللو پنجو کو کتابیں لکھنے کا بھوت سوار ہے خواہ تحقیق ہویا نہ ہو؟ انہیں میں سے بریلوی سیاہ ملا مادری عرف ضیاء اللہ قادری بھی ہیں جنہیں شوق چڑھا کہ کوئی کتاب تالیف کر کے بریلویوں کے مولفین کی فہرست کو بڑھاوا دیا جائے چنانچہ الوہ اسیت کے نام سے ایک کتاب بازاری لوگوں کے لئے تالیف کر ڈائی جس میں کہیں دور دور تک حقیقت کا پہتہ نہیں اور اسی پروہ بڑے خوش ہیں کہ ہم بھی تمیں مار خال بن گئے ۔ لکھتے ہیں ۔ کہ ابن تیمیہ کے متعلق بھی علمائے عظام نے فرمایا کہ وہ خارجی تھا۔

ابن قیم بھی ابن تیمیہ کے عقیدہ پر تھا۔ (الوہاست ص ۲۰۹۰)

قارئین محترم! ان دونوں شخصیات کو دنیا بھر کے علمائے کرام اور مسلمان شیخ الاسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ ذرا آپ موصوف بریلوی سے یہ پوچھے کہ ہم کو ان علماء کے نام بتائیے جو ان کو خارجی کہتاہے ؟ تو آپ کو سوائے ایک بریلو پول کے اعلامزت کے کوئی نہ ملے گا۔ جو ان کو مرتد کافراور خارجی کہتا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں شخصیات نے اپنے دور میں بدعت کی جڑیں اکھاڑ دیں اور بریلویت کا تخت الٹ دیا۔

## سرسد بر كفرى دا نفل كانشانه

قارئين! آب اب چلے چلتے میں علی گڈھ کسی نے پوچھاا حمد رضاخان صاحب

بت گری پیشه کیا ، بت شکنی تھپوڑا (علامہ اقبال)

## ابل اسلام بر کفری راکش

قارئین! خان صاحب نے ایک کفری بارود سے بھرا ایک راکٹ اور داغ دیا جس کی زدیس اسلام کی بڑی بڑی شخضیات آئیں۔ نظارہ فرمائیں! نواب محسن الملک مہدی علی خان، نواب اعظم یار جنگ، مولوی الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی ڈپٹی نذیر احمد خان دہلوی و زیران نیچربیت مشیران دہربیت اور مبلغین زندیقیت تھے۔ قارئین! جن شخضیات کو خان صاحب زندیقیت کے مبلغ فرما رہے ہیں۔ ذرا

#### شبلی و حالی علامه کی نظر میس 💨

علامه اقبال عليه الرحمه كاتبصره ملاحظه فرمائس ـ

قارئین! ملاحظہ فرمائیں کہ علامہ اقبال علیہ الرحمۃ ان شخصیات کے متعلق کیا نظریہ رکھتے تھے۔ اپنی کلیات میں ایوں مرشیہ پڑھتے ہیں۔
شبلی کو رو رہے تھے اہل گلستاں طالی بھی ہو گیا سوئے فردوس رہ نورد خاموش ہو گئے جہنستاں کے رازدار سرمایہ گداز تھی جنست کی خوئے درد

(كليات اقبال - ص ٢٢٢)

البت موصوف خان صاحب کی د کھتی رگ پر صرور ہاتھ بڑگیا کہ جس کی وجہ سے خان صاحب کو حضرت حالی سے چڑ پیدا ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیں۔

کرے غیر بت کی لوجا تو کافر جو شرائے بیٹا خدا کا تو کافر کھے آگ کو اپنا قبلہ مکر مومنوں ہیں کشادہ ہیں راہیں برستش کریں شوق سے جس کی جاہیں نبی کو جو چاہس خدا کر دکھائس اماموں کا رتبہ نبی سے بردھائیں مزاروں پے دن رات نذریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانکس دعائیں نہ توحید میں خلل اس سے کھے آئے نہ اسلام بکڑے نہ ایمان جائے

قارئین ! یہ تھے وہ اشعار جو لورپین تہذیب کے پھیلانے کے لئے کھے گئے ۔ خان صاحب نے کتنی جرات کے ساتھ مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہی یہ کہ کر وہ اپنے اشعار کا استعمال لورپین تہذیب کے پھیلانے کے لئے کیاکرتے تھے ۔ صاف صاف یہ نہیں بتایا کہ میری قبرپرستی کی چلتی ہوئی دوکان پر ان اشعار کے ذریعہ تالا ڈالنا چاہا س لئے مجھ کو ان سے نفرت ہوگی۔

(10

عاضر ہوکر دست بدسۃ رب کائنات سے آیوں درخواست کی اے رب کریم گستاخی معاف آپان کو جنگ میں جانے کا حکم فرمارہے ہیں ان کی وہاں طبیعت نہیں گئے گ۔ کیوں کہ موصوف کی فطرت ہی میں جنگ و جدال ہے اور جنت لڑائی جھکڑے کی جگہ نہیں۔ قوموں اور ملتوں کی بدخواہی موصوف کا محبوب ترین مشغلہ ہے اور جنت میں وہ بھی نہ ہوگا اس لئے از راہ کرم ان کو جنت کے ماسوا کسی اور ہی مقام پر قیام کرائیں۔ جہاں یہ تمام چیزیں موجود ہوں۔

قارئین! اب آپ بتائے کہ جنت کے علاوہ کونسا مقام ہو سکتا ہے جبال موصوف بریلوی کو یہ تمام چیزیں میسر آ جائیں ؟ دوزخ!

# عطاء النّد شاه به فائر نگ می الله شاه به فائر نگ می الله شاه به فائر نگ می الله می ال

قارئين! تماشه ويكھتے جائيے۔

سید عطاء الله شاہ بخاری اور ان کی جماعت ناپاک اور مرتد جماعت ہے۔ (تجانب اہل السن<sup>م</sup> ۹۰)

## شاه اسمعيل شهيد بال بال بيج

قارئین کرام! خدا جانے خان صاحب کس موڑیس تھے کہ شاہ صاحب پر رحم آگیا لکھتے ہیں۔ اسمعیل دہلوی۔ اور اس کے اتباع پر پیکھتروجہ سے لزوم کفر ثابت کر کے صفحہ ، و پر حکم اخیری کھا کہ علمائے محتاطین انہیں کافرنہ کمیں ہی صواب ہے۔ و هوالجواب و به یفتی و علیه الفتوی و هوالمذہب و علیه الاعتماد فیه السلامة و فیه السدا۔

یعنی ہی جواب ہے اور اسی پر فتوی ہے اور سی ہمارا مذہب ہے اور اسی پر اعتماد

قارئین! اب ذرا مولوی احمد رضاخان صاحب کے متعلق بھی علامہ کے تاثر سن لیجئے۔ پھر آگے چلیں۔

یس بھی حاضرت تھا وہاں ضبط سخن کر نہ سکا حق سے جب حضرت ملا کو ملا حکم بہشت عرض کی میں نے البی میری تقصیر معاف خوش نہ آئیں گے اسے حور و شراب و لب کشت نمیں فردوس مقام جدل و قال و اقوال بکث کیش کے اسے اللہ کے بندہ کی سرشت بحث و تکرار اس اللہ کے بندہ کی سرشت ہو تکرار اس اللہ کے بندہ کی سرشت ہو تکرار اس کا اقوام و ملل کام اس کا اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کشت اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کشت اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسا نہ کشت

قارئین محترم! حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمۃ کے اشعار میں بڑی بھاری وزنی اردو استعمال کی گئی شاید آپ گھنے سے قاصر رہیں اس بناء پر کسی حد تک ہم آپ کو ان اشعار کا سادہ زبان میں صرف خلاصہ بتاکر آگے لے چلتے ہیں۔

پہلے والے اشعب ریس حضرت موصوف نے حضرت علامہ شبلی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی شبلی ہی کاغم دور نہ ہونے پایا تھا کہ حالی نے بھی ہم کو چھوڑ کر جنت کی راہ لی۔

بس اب تو مچنستان اردو کے یہ بلبل ہمیشہ ہمیش کے لئے خاموش ہوگئے۔ دوسرے اشعار میں حضرت علامہ اقبال نے موصوف بریلوی کی جھگڑا لو فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کی خیرخواہی چاہی گویاجب قیامت کے دن رب کریم کی طرف ہے۔

حضرت ملا (احمد رضاخان بریلوی)کو جنت میں جانے کا حکم ملا فورا حضرت علامہ نے

صلاحیت والے ہمارے قارئین ہیں ان کے سبب ہم قدرے وضاحت کرتے ہیں۔
مولوی احمد رضا کو بمال یہ اعتراض ہے کہ مولانا عبدالباری فرنگی محلی کا لورا نام
عبدالباری ہے جس کے معنی باری کا بندہ۔ الباری اللّٰہ تعالیٰ کا صفتی نام ہے۔ مگر
لوگ ان کے نام سے عبد ہٹاکر باری میاں کھتے ہیں اگر خدا نخواستہ ان کا نام عبداللّٰہ
ہوتا تو لوگ عبد ہٹاکر اللّٰہ میاں کھتے اس لئے عبدالباری میاں کافر ہیں۔ یہ ہوتا تو لوگ عبد ہٹاکر اللّٰہ میاں کھتے اس لئے عبدالباری میاں کافر ہیں۔ یہ ہوتا تو لوگ عبد ہٹاکر اللّٰہ میاں کھتے اس لئے عبدالباری میاں کافر ہیں۔ یہ ہوتا تو لوگ عبد ہٹاکہ اللّٰہ میاں کہتے۔

قارئین ۔ خان صاحب کے تعصب کی داد دیجئے کہ وہ ایک طرف تو عرف کا سہارا لے رہے کہ حرام زادہ کہنا خد قذف کا موجب ہیں مگر حرام زادی کہنا خد قذف کا موجب ہوگا ۔ کیوں کہ یہ عوام کے معاشرہ میں زیادہ استعمال نہیں ۔ تو کیا خان صاحب کی عقل دانی میں اتنی بات نہ آئی کہ باری میاں بھی تو عوامی معاشرہ میں عرف بن چکا ہے ۔ کوئی شخص بھی عبدالباری کو باری میاں بول کر اللہ میاں مراد نہیں لیتا ۔ اب زرااس کے کا رخ بدل لیجے؛

كسى نے خان صاحب سے لوچھا!الله صاحب كهناكسيا ہے؟

تواب! جائزہے۔ انتہا جائزہے۔

قار تمین! بیہ ہے خان صاحب کی دلیری کہ اللہ تعالی کو اللہ صاحب بنا دیا جب کہ عرف میں کمیل بھی اللہ صاحب رائج نہیں۔ اگر اللہ تعالی کے کسی صفتی نام کا استعمال کرنا ہوگا تو کیا ہے گا۔ مجید صاحب، غفور صاحب، ماجد صاحب، شمیع صاحب، عزیز صاحب، کریم صاحب، بتائیے خان صاحب کہ مجید، غفور، سمیع، عزیز کریم سہ تو اللہ تعالی کو اس طرح پکارتے ہیں یا سب تو اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں تو کیا آپ اللہ تعالی کو اس طرح پکارتے ہیں یا

تو معلوم ہوا کہ یہ عرف عام میں مستعمل ہیں مجید صاحب کہ کر کوئی اللہ تعالی نہیں

ہے اور اسی میں سلامتی ہے اسی میں استقامت ۔

قارئین محترم! ہم کو ابھی تک اس راز کا پہتر نہ چل سکا کہ موصوف بریلوی نے
اپنی کتاب سجان السبوح میں حضرت شاہ صاحب پر پچھتروجہ سے کفرلازم کر کے ص ا

9 پر حکم اخیر کافرنہ کہنے کامشورہ کیے دیا۔ جب کہ موصوف کے گھر کا بنا ہوا کار توس
ہے۔ من شك في كفرہ و عذا بہ فقد كفرہ

کیوں کہ اگر کسی مسلمان کے اندر ایک وجہ گفر بھی پائی جارہی ہے تو اس میں شک کرنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ یہ تو خان صاحب ہی جانے کہ پچھتر وجوہ کفر شاہ صاحب کے اندر ثابت کرنے کے باوجودان کو کافرنہ کھنے کامشورہ کیوں کر دے رہے ہیں اور خود بھی کافر نہیں ہو رہے ہیں۔ برائے کرم کوئی بریلوی اس کتھی کو سلھائے۔

#### مولانا عبدالباري فرنگي محلي پر حمله

قار تئین! خان صاحب کے جملہ سے آپان کے ایک ضابطہ کو ذہن نشین کر لیں! کسی نے عرض کیا۔ حضور مرد کو حرام زادہ کہنادرست ہے یا نہیں ؟ ارشاد اعلی ضرت! یہ حد قذف کا موجب نہیں کہ حرام زادہ کے معنی شریر کے آتے ہیں۔

سوال! آگر کوئی حرام زادی کے معنی شریرہ لے تو حدقذف کا موجب ہوگا یا نہیں؟
ارشاد اہوگا کیونکہ یمال عرف کا اعتبار ہے۔
اب خان صاحب کا فلسفہ مشاہدہ فرمائیں! مولوی عبدالباری کا نام عبدالباری ہوتا تو لوگ (عبد حذف کر کے)
لوگ انہیں باری میاں کہتے ہیں۔ اگر ان کا نام عبداللہ ہوتا تو لوگ (عبد حذف کر کے)
اللہ میاں کہتے لسذا مولوی عبدالباری کا فرہیں۔
قارئین! ولیے تو آپ مسئلہ کی نوعیت بخوبی سمجھ گئے ہوں گے لیکن کچھ کمزور پ

# ایک میزائل دیوبند کے قلعہ پر

قارئین کرام : خانصاحب سے پوچھا گیا کہ ایک جلسہ پیس آرید ، عیسائی ، دیو بندی وغیرہ جو اسلام کا نام لیتے ہیں وہ بھی ہو وہاں دیو بندیوں کا ردنہ کرناچاہئے۔ جواب کیوں کیاان سے موافقت کی جائے گی۔ عرض! آرید وغیرہ کمیس کے کہ اسلام ہی میس اختلاف ہو گیا ہے۔ ارشاد! حاشا اسلام میں اختلاف نمیس ۔ اسلام واحد ہے یہ لوگ اسلام سے تکل گئے ، مرتد ہوگئے۔

مرتدین کی موافقت بدتر ہے کافراصلی ہے۔ (ملفوظات سوم۔ص۔،)

## الك عالم رباني كالمتناع الم

قار ئین کرام! علی گڑھ میں حضرت مولانالطف اللہ صاحب علی گڑھی اپنے وقت کے عالم ربانی سمجھ جاتے تھے آپ بہت خاموش مزاج اور خلوت پہند تھے۔ آپ نے تصوف میں بڑا کمال حاصل کیا تھا۔ تقوی و طمارت میں یگانہ اور علم و فضل میں فرزانہ تھے۔ آپ ہمہ تن ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے ۔ لیکن اس کے باوجود عالم اسلام اور خصوصا مندوستان کے ساسی سماجی فکری علمی حالات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اسلام اور خان صاحب کے تلفیری مشن سے بہت ہی بے چین رہتے تھے۔ ایک تواس وقت کے حالات نے مسلمانوں پر جو کچھ بنار کھی تھی اس کا سارا ورد آپ کے پہلو میں تھا دوسرے خان صاحب نے زخم پر زخم لگاکر آپ کو بے تاب کر دیا تھا۔ ایسے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ نے بہت ہی مشفقانہ لہجہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے سے نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ نے بہت ہی مشفقانہ لہجہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے سے نزاکت کو دیکھتے ہوئے آپ نے بہت ہی مشفقانہ لہجہ میں مسلمانوں کو کافر بنانے سے

معجم گاای طرح باری میال که کر الله مراد نمیس لے گا۔ مجم خان صاحب! ہاں خان صاحب تو دنیامیس رہے نہیں ان کی ذیرت ناہنجان کے لئے یہ مسئلہ اہم عرض! ایک تحض نے وہابی کے جنازہ کی نماز پڑھ لی ایسے تحض کے لئے کیا حکم ہے؟ جواب! ومانی کے جنازہ کی نماز رہ صنا ۔۔۔ کفر ہے۔ سوال! حضور وہابیہ کی جماعت چھوڑ کر الگ نماز رپڑھ سکتاہے ؟ جواب! بنان کی نماز نمازے اور بنان کی جماعت جماعت (ملفوظات اول ص دور) سوال! وہابید کی بنوائی ہوئی مسجد مسجد ہے یا نہیں؟ جواب! کفارکی معجد مثل کھرکے ہے۔ (ایضاص) سوال! وہائی موذن کی اذان کا اعادہ کیا جائے یا نہیں؟ جواب جس طرح ان کی نماز باطل اسی طرح ان کی اذان تھی۔ (ملفوظات ص - ۱۰۹) سوال! حصوريه دعاكر ناالله ومابيول كومدايت كرے جائزے يانميس؟ ارشاد! وما بيرك لئے وعافصول ہے۔ (ملفوظات سوم ص ١٩٥٠)

# وزير لب مسكرائي

قارئین! آپ تھک تو نہیں گئے۔ بریلویوں کے ایک ملاجی کا تبصرہ بھی س لیجئے کہ کیا فرماتے ہیں۔ اعلی مسلم میں بہت محتاط تھے اس مسئلہ میں جلد بازی سے کام نہ لیج تھے۔ کام نہ لیج تھے۔

تھی تھے۔جو وقتا فوقتا خان صاحب کو اچھے برے کی تمیز سکھاتے رہتے تھے۔انہی میں سے خان صاحب کے خلیفہ اعظم اور بریلو پوں کے امیرالمومنین اول مولانا سیہ تعیم الدين صاحب مراد آبادي بهي تھے۔ مگر خان صاحب بالاخر خان صاحب تھے۔ اس كا نقشه سوائح اعلحضرت کے مصنف نے لیو کھیچا کہ ایک بار حضرت مولانا صدر الا فاصل سید تعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمة الله علیہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حصنور کی کتابوں میں وہابیوں ، دیو بندیوں غیر مقلدوں کے عقائد باطلہ کا رد الیے تحت الفاظ میں ہوا کر تاہے کہ آج کل جو تہذیب کے مدعی میں وہ چند سطریں دیکھتے ہی حضور کی کتابوں کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو گالیا بھریں ہیں۔لہذااگر حصنور بزی اور خوش بیانی کے ساتھ وہا بیوں دیو بندیوں کارو فرمائیں تو نئی روشنی کے دلدادہ جو اخلاق و تہذیب والے کملاتے میں وہ بھی حصور کی کتابوں کے مطالعہ سے مشرف ہوں۔ اب بدعتی صاحب کا جواب بھی ملاحظہ فرمالیں۔ و حضرت صدر الافاضل مراد آبادی کی بیه گفتگوسن کراعلحضرت آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا یه مولانا! تمناتویه تھی کہ احمد رضاکے ہاتھ میں تلوار ہوتی۔"

(سوانح اعلحفرت ص سا۱۱۱)

پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلام رزم و نازک بے اثر

## مینیجه سط و هری کا

قارئین محترم! خان صاحب کے ہٹیلے پن کاجو نتیجہ سامنے آیاوہ بھی مشاہدہ کرتے چلیں! مسلمان احمد رضامے بدظن ہوگئے تھے۔ آگے سنئے۔

متعلق ایک امتناعی خط خان صاحب کو بالاخر لکھ ہی دیا۔

" آپ نے لکھا! (مولوی احمد رضا) آپ ذراغور فرمائیں ہماری سخستی اور تشدد نے ہمارے فرقہ اہلست کو اور بالحضوص احناف کو کیسا سخت صدمہ پہنچایا۔ آخر میں لکھا۔ مولانا خدا کے لئے غور کیجئے اور دشمنان دین (انگریز)کو ہم پر اور ہمارے پاک مذہب پر بنسنے کاموقع نہ دیجئے۔ "

قارئین کرام! ذرا انصاف سے بتائیے کہ حضرت کا کتناعا جزانہ انداز اور کتنے مشفقانہ الفاظ ہیں جوا یک بزرگ اپنے کچوٹے کو لکھ رہا ہے ۔ آپ بتائیے کہ اس کا قلیجہ کیا ہونا چاہئے تھا۔ ؟

مگر خان صاحب کی اُ کھڑپن طبیعت نے حضرت کو صلہ کیادیاوہ بھی ملاحظہ کر لیں۔ '' حضرت آپ کا خط سر آ نکھوں پر لیکن آپ بھی کافر۔

گویا خان صاحب کی کفر کی توپ اندھے کی لاٹھی تھی جو اچھے اور برے میں تمیز ہی نہیں کریاتی تھی۔

علامه اقبال نے بجا فرمایا تھا

ہے بدآموزی اقوام و ملل کام اس کا (کلیت ص-۱۰۰۰)

# المری کی شری کی شری کی سری کی سری

قارئین محترم! اب ذرا اس عنوان کے تحت گھریلوشادت بھی ملاحظہ فرمالیجئے۔ معلوم کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بریلوی صاحب کے حلقہ مریدین میں سارے ہی لوگ عقل سے پیدل نہ تھے بلکہ کچھ سنجیدہ مزاج ، نیک طبیعت اور عقل و شعور کے مالک نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مماجن میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشین (کیات اقبال ص-۴۵)

## م بدوة العلماء كالمختفر تعارف

قارئین محترم! آج سے سوسال قبل مسلم علماء کی ایک تحریک وجود میر، آئی تھی۔ جس کو ندوة العلماء کها جاتا تھا اس وقت وہ کسی مدرسہ کا نام نہ تھا بلکہ ایک مشتقل مشن کا نام تھا۔ اس مشن میں اول درجہ کا جو مقصد تھاوہ یہ کہ مسلمانوں کے اندر باہمی اتحاد و اتفاق قائم کر کے ملت کی ساکھ کو کمزور ہونے سے بچایا جائے۔ چنانچہ اس کا پیلا جلسہ عام کانیور میں حضرت مولانا محمد علی مونگیری کی صدارت میں ہوا۔ جس میں تمام اسلامی فرقوں کے مندوستان بھرسے بڑے بڑے حوثی کے علماءاپنے تمام ٹانوی درجہ کے اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر شریک ہوئے \_ یمال تک کہ بریلی شریف سے خان صاحب بھی تشریف لائے ۔ لیکن جب و مکھا کہ علماء حق سے تمام کرسیاں پر ہیں اور اس مجلس میں وہ بے نور چراغ معلوم ہوتے ہیں تو اندر ہی اندراس کواپنی توہین مجھتے رہے اور اب وہ اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کسی عالم كى تقرير كے كسى جملہ ير اختلاف كر كے اللہ كے چل ديا جائے \_ خدا جانے كس كى تقرير بران کويه موقع ہاتھ آيااور احتجاجا کھڑے ہوئے اور چل ديئے۔ لکھتے ہیں۔ ومیں مجلس عاملہ کا رکن خصوصی ہوتے ہیوئے اپنی اور مولانا محمہ حسین صاحب کی توبین براحتجاجااس مجلس سے جارہا ہوں۔ ( اکرام امام احمد رضام ۔ ۱۳

" مسئلہ خلافت سے ان کو اختلاف تھا۔ انتقال کے قریب ان کے خلاف مسلمانوں میں ہت چرچا ہو گیا تھا۔ اور ان کے مرید و معتقد اختلاف خلافت کے سبب ان سے برگشنہ ہوگئے تھے۔ قارئين اگراب بھي يقين نه آيا ہو آئيے ہم خود خان صاحب ہي کي زبان شهاد \_\_\_ د لواتے ہیں۔ (احمد رضا) ارشاد فرمایا که میری اتنی عمر گذر گئی لوگ میری مخالف می کرتے ( ملفوظات جيارم ص ١٩٥٠) سنیت سے کھٹے سب کی آنکھ میں پھول ہو کر بن گئے کیا خار ہم وشمنوں کی بھی آنکھ میں پھول تم دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم (الحمد رصاحد القي ص- ١٨) حضرت مولانا خلیل احمد بریلوی فرماتے ہیں کہ انگریزنے علماء حق کے مقابلہ کے لئے شکم پرست بندگان زر بدعتی ملاؤں کو اپنا آلہ کار بنایا۔ (فسادی ملاص۔۱۰) و باغی مریدین که قارئین کرام! فراخان صاحب کے باغی مریدین کے اپنے پیر کے متعلق خیالات ہم کو تو میسر نمیں مٹی کا دیا تھی گر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روش

صاحب للھتے ہیں۔ ١٣١٩ ه میں كلكة میں ندوه كے اجلاس كے جلى حروف میں پوسٹر شائع ہوئے ۔۔۔۔ امام احمد رضااور حاجی صاحب کے تاریر والد ماجد اجلاس سے تمن ون قبل کلکتہ مینچ گئے ۔اعلی حضرت بریلی سے اجلاس کے دن تشریف لائے ۔تحریک ندوہ کے ردیس اہل سنت کے اجلاس دو دن منعقد ہوئے اور اہل ندوہ کو کلکنہ سے نامراو و ناکام جانا بڑا \_ نوٹ \_ اس کی صحیح حقیقت تاریخ ندوہ میں دیکھی جائے \_ آگے لکھتے ہیں \_ کلکتہ کے بعد اہل ندوہ کی طرف سے بنگلور میں زور دار اجتماع کا اعلان ہوا ۔۔۔ والد ماجد اجلاس سے ایک ہفتہ قبل بنگور پینے گئے اور تقریروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس میں آپ نے اہل سنت والجماعت اور مخالفین اہل سنت کے افکار و عقِائد کو بیان کیا جس کا اثریہ ہوا کہ اہل ندوہ کو اپنا اجلاس ملتوی کر نا ریا اور اعلحضرت نے ندوہ کی معانداہل سنت کارروا ئیوں کو خوب واشگاف کیااور ان کے بارے میں علمائے حرمین کے سامنے استفتاء پیش کیااور فتوی طلب کیا حرمین کے

المحضرت نے ندوہ کی معاند اہل سنت کارروائیوں کو خوب واشگاف کیا اور ان کے بارے میں علمائے حرمین کے سامنے استعقاء پیش کیا اور فتوی طلب کیا حرمین کے سامنے استعقاء پیش کیا اور فتوی طلب کیا حرمین کے سیہ فتوے مندرجہ ذیل عنوان سے عربی مع اردو ترجمہ شائع ہوئے ہے۔ " فقاوی الحرمین برجف ندوہ المین "اس کی اشاعت نے تحریک ندہ کو بہت صدمہ پہنچایا۔ علمائے اہل سنت (بریلولوں) کی طرف سے برا براہل ندوہ کے قابل اعتراض افکار وعقائد کا تعاقب ہوتا رہا اور یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ (اکرام احمدر صناء ص ۴۵) ایک دوسری جگہ کھتے ہیں۔ بریلوی علماء کرام نے ندوہ کے ردیس کوئی بات اٹھانہ رکھی تحریری ردیس بھی کامل حصہ لیا اور قریب دوسو کتا ہیں اور رسائل تصنیف فرما کر مفت تقسیم کئے ایک ہزار اشتماروں کی اشاعت کی جلسوں کی رودادیں طبع کر اگر شمردر شہر پہنچائیں۔ مصارف کا اندازہ ایک لاکھ روپئے سے اوپر کا ہے ۔ ندوہ کا فندنہ شمردر شہر پہنچائیں۔ مصارف کا اندازہ ایک لاکھ روپئے سے اوپر کا ہے ۔ ندوہ کا فندنہ عظیم ۱۳۲۰ ھیس مدارس پہنچ کر ختم ہوگیا۔ (سوائح اعلیمت ص ۱۳۵)

علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے چلتے ہوئے ایک جملہ کس دیا۔ ' تیرا تجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی کہ ترے شعلے میں سرکشی و بے باک

ابل ندوة جسني

معزز قارئین اکسی نے خان صاحب سے لوچ کھ لیا کہ ندویوں کو کسیا تجھنا چاہئے؟ ارشاد فرمایا! ندوہ تھچسٹری ہے۔چوں کہ ع

اسپ سنت ماده خر ازبدعت آور ده بهم استر ندوه بدست آرند و مفخری نی کنند

سنت کا گھوڑا جب بدعت کی گدھی پر چڑھا تو ندوہ کا فچر پیدا ہوا اسی پر ندہ والے فخر کر ہے ہیں ۔ میں تو عین جلسہ میں مولوی مجمہ علی ناظم سے بیہ کہہ کر اٹھا ہوں کہ مولوی صاحب آپ اس مجمع کو دیکھتے ہیں۔ یہ سب جہنم میں جائے گا۔ ( مفوظات دوم ص-۸۳

#### می ندوه کے خلاف رزم آرائیاں کے

قارئین محترم! موصوف بریلوی کانپور میس فرشتوں کی مجلس عاملہ سے حضرت عزرائیل کی طرح اٹھ کرچلے آئے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ وار ننگ بھی دے کر آئے تھے کہ میں اس کے کارکونوں کو بہکاؤں گا فتہذمیں ڈالوں گا۔اس کے جواب میں حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمة نے جو جواب دیا تھاوہ بھی آپ کو یاد ہوگا۔ صرف ورق الٹ کر پھر تازہ کر لیجئے ۔ اور آگے موصوف کی فتیذ انگیزیاں دیکھئے ۔ ایک بریلوی

اس کی زیارت کو ترستے ہیں۔ اب ہم آپ سے تھوڑی دیر کے لئے الگ ہوا چاہتے ہیں آپ ندوہ میں امام حرم کی آمد میڈیا کی زبانی سننے۔

#### ه علم و فضل کی کهکشاں کے

قوی آواز ۔۔۔ کھنو ککھتاہے۔ ندوۃ العلمالکھنو کے ایک گوشے میں یونی ورسٹی اور آرٹس کالج کے قریب واقع اپنی عمار توں اور طلباء اساتدہ کی تعداد کی اعتبار سے ایک چیوٹاساشہرہے۔۱۲ - ۱۷ / نومبرکوالیسامعلوم ہوتاتھا کہ لکھنو کا لوراشہر بہاں امنڈ آیا ہے۔ دوسرے شہروں کے لوگ بھی جوق درجوق چلے آرہے تھے۔ ندوہ کی سڑک نه صرف دن دن بحر بلکه رات رات بحر چلتی رہی۔ یہ لوگ ایک خاص تقریب میں شرکت کرنے اور ایک عجبیب منظر کو دیکھنے آرہے تھے۔ تقریب تھی دو روزہ بین اقواى اجتماع برائے امور تعلیم و دعوت اور منظرتھا کمکشاں کا۔علم و فضل اور دین ودعوت کے آسمان پر جگہ جگہ جگمگانے والے ستارے ایک جگہ اتر آئے تھے اور ندوہ کے وسیع سبزہ زار پر بنے لمبے چوڑے اسلیج پر ایک ساتھ دیکھیے جاسکتے تھے۔ یہ ستارے حرمین شریفین سے آئے تھے، ترکی اور شام سے انگستان اور انڈونیشیا سے، ملیشیا اور مصرب ، مقدس عجام اور مظلوم فلسطین سے بورپ اور افریقہ سے اور دوسرے ملکوں کے علاوہ ہندوستان کے مختلف حصوں اور باوقار دینی اداروں سے آئے تھے۔ اجتماع کے صدر اور میزبان ندوۃ العلماء کے ناظم مولانا سد ابوالحسن علی تھے اور افتتاح کیا حرمین شریفین کے رئیس الامام و خطیب علامہ شیخ محمد عبداللہ السبيل نے جو مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے انتظامی امور کے سربراہ بھی ہیں۔ رئیس الامام کے ساتھ ایک اعلا سطی و فد خصوصی ہوائی جباز پر آیا تھا۔ اور حجاز سے وی قار تین ! یہ ایک لاکھ کا صرفہ اس گراں دور میں کماں سے آیا یہ سب انگریز کا عطیہ تھا۔ دیکھئے جادو کی صندوقی ص ۱۲۳ پر۔

#### ه ندوه پر بددعا کا گوله 👺

قارئین کرام! خان صاحب نے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو کو تباہ و برباد کرنے کے لئے ایڈی چوٹی کا زور لگایا تھا گرحق تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو سکا باطل پرست خان صاحب خود مٹ گئے ۔ سنئے ان کی ایک دوسری کوشش! حضرت شاہ جی میاں نے فرمایا کہ کھئے مولانا! (احمد رضاء) ندوہ کا اب کیا حال ہے حضور اعلاصرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ الحمد للہ ندوہ دم توڑ رہا ہے آپ کی دعا تو ہم دعاکی ضرورت ہے ۔ حضرت شاہ جی میاں صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن ندوہ جھڑے گا تمہیں سے ۔ (اجمل انور ارضاص۔ ۱۲)

#### و ندوه پرالله كافضل

قار ئین کرام! اللہ تعالی کا دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنو پر روز اول ہی سے یہ کرم و احسان رہا کہ علماء حق کی جماعت سے ان بازاری پیٹ کے پجاری علماء کو علحدہ فرما دیا تھاجو مستقبل میں اس تحریک مصطفویہ کے لئے زہر ہلاہل ثابت ہو سکتے تھے۔ اوریہ محض اس کی رحمت کا جمونکا ہی تو تھا کہ عین جلسہ کے موقع پر خان صاحب میں وریہ کو ڈے کرکٹ کو نکال باہر کر دیا۔ وریہ اگر خان صاحب اس تحریک سے وابست مربح تو یہ تحریک اب اس طرح اجر کر سامنے نہ آتی کہ اس کے مرکز میں حرم مربعت تو یہ تحریک اب اس طرح اجر کر سامنے نہ آتی کہ اس کے مرکز میں حرم شریف کا امام بھی قدم رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے اور دنیا بھر کے علماء محقین شریف کا امام بھی قدم رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے اور دنیا بھر کے علماء محقین

کرنااور اسے زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق رکھنا ندوۃ العلماء کے قیام کا ایک بنیادی مقصد تھا۔ اس میدان میں ندوہ اور اس کے اکابر کی خدمات کا پوری دنیا میں اعتراف کیا جارہا ہے۔ اور حالیہ اجتماع نے بھی کہاہے کہ سماجی و سائنی علوم کے نصابی خاکے اسلام کے مزاج کے مطابق وضع کئے جائیں۔

اس اجتماع کی مثال ندوہ ہی کے ۸۵ ویں جشن تعلیمی سے دیجاسکتی ہے جو ۱۹۵ء میں ہوا تھااس میں بھی اتناہی ہڑا مجمع تھا اور السے ہی باو قار علماء اور فضلاء دنیا کے مختلف حصوں سے آئے تھے۔ علم و فضل کی کمکشاں کو شہرایوں نے ایسی ہی دلچسپی اور عقیدت سے دیکھا تھا۔ اس وقت اتر پردیش میں ہیم وتی نندن ہوگنا کی کانگریسی حکومت قائم تھی ۔ انہوں نے مالی تعاون کی پیشکش بھی کی تھی ، مگر ندوہ کے اکابروں نے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کرنے سے معذوری ظاہر کردی تھی ۔ البت شہری سہولتیں فراہم کرنے اور پانی روشنی صفائی کے بندوبست اور سڑکوں کی مرمت جیسے معاملوں میں وزیراعلیٰ نے ذاتی دلچسپی لی اور وقتا فوقا خود نگر انی کرتے رہے۔ معاملوں میں وزیراعلیٰ نے ذاتی دلچسپی لی اور وقتا فوقا خود نگر انی کرتے رہے۔

# ﴿ بِيلِوِيتَ كُوا بِكِ چِيلِجُ ﴾

قارئین محترم ابریلویت کو ہم چیلبنج دیتے ہیں کہ اگر وہ صحیح العقیدہ اور حق پرست ہیں تو آج ہی امام حرم تو کیاوہاں کے کسی ادنی عالم ہی کو دعوت دے کر دیکھ لیں اگر وہ دعوت قبول کر کے بریلی آنے پر راضی ہو جائے تو آج ہی بریلویت اور دیو بندیت کا فیصلہ ہوجائے گا۔

ولن تفعلو فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة.

آنے والوں میں مکہ یونی ورسٹی کے پروفیسر مدینہ یونی ورسٹی کے وائس چانسلر اور رابطہ عالم اسلامی کے سکریٹری بھی شامل تھے۔ ترکی سے بھی پانچ مندوبین آئے تھے اور علی میاں کے نام نجم اللہ بن اربکان کا ایک خط لائے تھے۔ وہاں کچھ عرصہ پہلے علی میاں کی حیات اور خدمات پر ایک بین اقوای سمینار ہوا تھا اور ترکی میں ان کی کتابیں جس ذوق و شوق سے پڑھی جاتی ہیں اس کا و فد کے لیڈر نے عقیدت مندی کے ساتھ ذکر کیا۔

السی ہی عقیدت کا اظہار باہر سے آئے ہوئے قریب ہر مندوب نے اپنی تقریر میں کما گویا علی میاں سے عقبیہ ہے اور ان کے علم و فضل کا اعتراف تمام تقریروں کی قدر مشترکہ تھی۔خود مولانانے کوئی دعوا کرنے کے بجائے انبی افتتاحی تقریر دعوت تک محدود رکھی اور مسلمانوں کو اچھااور معیاری انسان اور ہم وطنوں کے لئے ایک نمونہ بنینے کی تلقین کی۔انہوں نے کہا کہ امام حرم کی موجود گی میں صدارت کی کرسی ر پیٹھتے ہوئے الھیں لیں وپیش ہورہا ہے اور ان کے رسمی طور پر صدر بن جانے کے باوجود اجتماع کے اصل صدر علامہ السبیل ہی ہیں۔ وہ منظر تھی عجب روح برور تھا جب مولانا ابوالحسن علی کے ایک طرف امام حرم بیٹھے تھے اور دوسری طرف مسجداقصی کے امام۔ ایک اور عجیب منظریہ دیکھنے میں آیا کہ ہزاروں انسانوں کا بھوم عربی میں ہونے والی تقرروں کو جو بیشتر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہی تھی وھیان اور سکون سے سن رہا تھا۔ شایدیہ ندوۃ العلماء کی خصوصیت ہے اس لئے کہ السا ڈسپلن اور ایسی خاموشی اس قسم کے جلسوں میں کہیں اور بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ تقریروں اور قرار وادوں میں دینی امور اور عقیدے کی اصلاحی کے علاقہ ملیمی امور پر بھی توجہ دی گئی۔ در اصل دینی مدرسوں کے نصاب تعلیم کی اصلاح

(ma)=

۳۔ وہ ذی بن کر نہیں رہ سکتے ۔

م ۔ ان کوامان دینا جائز نہیں۔

۵۔ ان سے جزیہ لینا بھی جائز نہیں۔

4۔ ان کا نکاح کسی کافرو مرتد ہے بھی نہیں کیا جاسکتا (احکام شریعت ص د ۲۰)
قارئین ! یاد ہوگا آپ کو یہ وہی خان صاحب ہیں جن کو کل جبل پور کی روانگی
میں سے نائب رسول ہے تشبیہ دی گئی تھی کیونکہ (نعوذ باللہ) آقائے مدنی نے بھی فتح
مکہ کے موقعہ پر اپنے مخالفین کے ساتھ ہی حسن سلوک کیا تھا ؟ کہ مشرکین کی
عور تیں لونڈیاں بنالی گئیں تھی ۔اوران کو امان بھی نہیں دی گئی تھی وغیرہ ۔ ورت سلطانی رہے باتی تو پھر کیا اضطراب
روح سلطانی رہے باتی تو پھر کیا اضطراب

(علامه اقبال)

قارئین محترم! کمبی آپ نے اس بات پر غور کیا کہ بریلوی صاحب ہزاروں ہزار علمائے حق پر کفر کا فتوی لگا کر اور اپنے کو پکا سچا مسلمان بتاکر سب سے الگ تھلگ کیوں نظر آتے ہیں؟

یہ ایک سوال ہے اہم سوال ۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اگر خان صاحب انگریز درستی کے ساتھ علمائے حق سے بھی رابطہ رکھتے تواس رابطہ کی بناء پر انگریز سے خفیہ ساز باز کا راز فاش ہو جاتا۔ اس لئے آپ تمام علماء حق کو کافر بناتے گئے اور دوسری طرف ان کفری فتوؤں سے انگریز گور نمنٹ کو تقویت بھی

انگریزوں کاایجنٹ

قارئین محترم! ایک گھریلوشمادت ملاحظہ فرمائیں۔ مولوی عبدالرزاق ملیح آبادی جو مفتی خلیل احمد صاحب کی طرح بریلویوں کے سربراہ ثانی سمجھے جاتے تھے۔ خان صاحب کے متعلق تبصرہ پیش کرتے ہیں۔

وہ (احمد رضا) خلافت تحریک اور ہراس تحریک کے جانی دشمن تھے۔ جو انگریزی راج کے خلاف ہو۔

المجميع كنج كو ناخن ملي توكيا بهوكاتي

قارئین! خان صاحب کی اونچی اڑان بھی دیکھئے کہ وہ کاشانہ بریلی میں کیسے وزیراعظم بننے کا تصور کئے بیٹھے تھے ۔ مگر افسوس کہ مرتے دم تک ان کی یہ امید پوری نہ ہوسکی۔ خان صاحب کی آرزو تھی ع

کامی سلطان گویا ہے رضا انشاء اللہ میں وزیراعظم (حدائق: بخشش سوم)

بریلوی صاحب انگریز حکومت کے اتنے دلارے بن چکے تھے کہ ان کو سوفی صد
یقنین تھا کہ مستقبل کا وزیرا عظم میں ہی ہوں ۔ ایک دوسری جگہ رضا خانی حکومت
قائم ہوجانے پراپنے مخالفین کے ساتھ وہ کس حسن سلوک کا مظاہرہ فرمائیں گے اس کا
تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں ۔

ا۔ ان کی عور تیں لونڈیاں بنالی جائیں گیں ۔ ۲۔ ان کی عور توں کو بلاطلاق دو سروں سے نکاح کر دیا جائے گا۔

پینچاتے رہے۔

سجان النّد ـ سجان النّد مكر د ارشاد بهو

حرم والوں نے مانا تم کو اپنا قبلہ و کعبہ جو قبلہ اہل قبلہ کا ہے وہ قبلہ نما تم ہو بریلولوں کو اب توکعبہ شریف جانے کی قطعا ضرورت نہ ۔ رہی عرب میں جاکے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی صورت کو عجم کے واسطے لاریب وہ قبلہ نما تم ہو مجم کے واسطے نہیں صرف بریلولوں کے واسطے

عیاں ہے شان صدیقی تمہاری شان تقوی سے کہوں اتقیاء نہ کیوں کہ جب کہ خیرالاتقیا تم ہو کے شک اسی لئے کو ٹھے والی سے آشنائی تھی

تمیس پھیلا رہے ہو علم حق ، اکناف عالم میں امام اہلسنت نائب غوث الوری تم ہو ہاں اسات علماء مرگئے ان کے سربیہ ہاتھ دھرگئے قار عین کرام! اب آگے مولوی بہاری صاحب کا مزید تبصرہ سنئے کہتا ہے۔

مولانا جب اشعار سڑھ چکے تو حضور نے ارشاد فرمایا! مولانا میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں اپنے عمامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو بہت قیمتی تھا کہ یہ عمامہ آپ کے قدموں کے لائق بھی نہیں البعة میرے کیڑوں میں ایک بیش قیمت جبہ ہے۔

وہ پیش کئے ویتا ہوں۔

قارئین! وہ قیمتی اور بت ہی قیمتی عمامہ اور بیش قیمت جبہ کماں سے آیا تھا؟

#### خلیفه منصور اور گویا

قارئین محترم! بغداد کے خلیفہ منصور کے دربار میں ایک گویا حاصر ہوا۔ اس نے خلیفہ کی جموئی تعرایف میں خلیفہ کو ایک بڑا لمبا چوڑا قصیدہ بڑی خوش آواز میں سنایا۔ خلیفہ بہت غور سے سنتارہا۔ آخر میں وہ گویا خلیفہ منصور سے انعام واکرام کا طالب ہوا۔ منصور نے کہا کہ تم نے جتنی بھی میری تعریف کی میں اس میں سے کسی کا بھی مشترق نہیں ابذا انعام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالا خروہ گویا خاب و خاس وال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بالا خروہ گویا خاب و خاس وال ہی ساروالی ہوا۔

# بریلوی صاحب اور ایک گویا

قارئین محترم! اب ذرا خان صاحب کی کم ظرفی بھی ملاحظہ فرمائیں۔
مولوی ظفرالدین بماری کا بیان ہے کہ شاہ عبدالعلیم صاحب صدیقی قادری رصوی
حضور (اعلحضرت) کی خدمت میں ج کی والیسی پر حاضرہوئے اور مندر جہ ذیل اشعار
آپ کی تعریف میں نمائیت ہی خوش آواز سے بڑھ کر سنائے۔ اور بریلوی صاحب اپنی
تعریف ایک گوئے کی زبانی سن کر دو دو ہاتھ اچھل اچھل جاتے تھے۔ آپ بھی س لیں۔
تعریف ایک گوئے کی زبانی میں جو کچھ کھوں اس سے سواتم ہو
سیم جام عرفاں اے شہ احمد رصنا تم ہو
سیم جام عرفاں اے شہ احمد رصنا تم ہو
(پھر تو خدا ہے کچھ کم نمیس زیادہ ہی ہوں گی) ،

جو مرکز ہے شریعت کا مدار ہے اہل طریقت کا جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیاء تم ہو

نقل میں فرق کر لیتے ہیں۔ اس فن میں بریلی شریف بھی کچھ پیچھے نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں! حضرت امام الوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال کے وقت یہ فرمایا تھا کہ اگر حشر میں میری بخشش کے لئے خدا لوچھ لے کہ کیا سامان بخشش ہے تو میں اپنے شاگرد رشید ابو لوسف کو پیش کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ میری نجات ہو جائے گی۔

(دیکھے سیرالعمان)

آئے اب بریلی چلے چلتے ہیں۔اور اس مقولہ کو کسی بریلوی کی دو کان پر تلاش کرتے ہیں۔لیجئے یہ ہیں بریلوی صاحب کے مرید باصفا مولوی عبدالحکیم خان ان کے سمال آپ کو اس مقولہ کی نقل ملے گی۔ کہتے ہیں۔

حضرت شاہ آل رسول ماہری (اعلحضرت کے شیخ) نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بروز حشر اگر اللہ جل شانہ پوچھپے گا کہ اے آل رسول! میرے لئے دنیاسے کیالایا؟ تو میس عرض کر دوں گا۔

اے بروردگاریس تیرے لئے احمد رضالایا ہوں۔ (ہندوستان کا نایاب تحفہ )۔
(الامن والعلی ص ۱۲)

قارئین کرام! ذراٹھنڈے دل سے انصاف کے ساتھ بتائیے کہ قیامت میں رب کریم کسی سے پیہ سوال کریں گے کہ بتا دنیا سے میرے لئے کیالایا؟ پھرا حمد رضاوہ کو سنا نایاب تحفہ ہیں کہ اس تحفہ کولیتے ہی خدا خوش ہو جائے ۔ آپ اصل مقولہ کو ایک بار پڑھ لیجۂ اور خود فیصلہ کرلیجۂ ۔

# و اصطلاحات کا بیجیا استعمال

قارئین محترم! علماء محقین نے حضرات انبیاء کرام صحابہ عظام اور تابعین مرام

#### شکل چڑیلوں کی مزاج پریوں کا کھیں

قارئین محترم! تجلی الهی رونے والی ہے موسی کی طرح بے ہوش مت ہو جائے گا۔ ایک مرید کہتا ہے

کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی

ایک دوسرا مرید عبدالسلام اپنے پیرجی کے متعلق لکھتا ہے۔ میرے دل کی آواز ہے کہ جبرئیل علیہ السلام جب انسانی شکل میں حصور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاصر ہوتے ہوں گے تووہ آپ کی شکل ہوتی ہوگی۔ (شباز قدس ص۔ ۱۳۸

ایک اور جگه احمد رصاکو فرشتوں کی محفل کی موم بتی اور خدا کا نور بنا دیاگیا ۔

شمع بزم قدس کا جلوہ ہے تو نور حق ، نور خدا احمد رضاء (حدائق)

# من خدا کے لئے نایاب تحفہ

قارئین محترم! آپ کو معلوم ہو گا کہ ہندوستان چیزوں کی نقل بنانے میں بڑا ماہر مجی ہے اور مشہور بھی۔ جب وہ کسی دوسرے ملک کی بنی ہوئی نایاب چیز دیکھ لیتا کھے ہے ہو ہواس کی نقل تیار کر دیتا ہے۔یہ الگ بات ہے کہ لوگ بعد میں اصل اور

میں کہ ہماری اصطلاح خاص کوئی غیرصحابی اشتعمال میں نہ لائے ۔ لیکن بریلوی ناہنجان اس سے باز نہیں آتے اور ہرجمن لال جھجو میاں کے نام کے ساتھ علامہ خطیب بے نوا،مقرر شعلہ بیاں لگائے بغیرراضی ہی نہیں ہوتے۔ آخر میں رصنی الله تعالى لگاكران كوصديقين، فاروقيت كى صف ميس شانه بشانه لا كھڑا كرتے ہيں۔ آئنده صفحات پر اس چنر کو دیکھتے جائیں۔

مولوی یار خان تعسیمی بریلوی کی تحقیق ملاحظه فرمائس ۔ لکھتاہے بندے تین طرح کے ہیں ایک وہ جن کے جہنمی ہونے کی خبر دی گئی جیسے! بولھب اور اس کی بیوی جمیلہ فرماویا گیا سیصلے نارا ذات لهب و امراته \_

دوسرے وہ جنکے جنتی ہونے کی خبردی گئی فرمادیا گیا رضی اللہ عمنہ و رضوعیہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگیا اور وہ اللّٰہ سے راضی ہوگئے۔

فرما ياكيا كلاو عدالله الحسنى الله تعالى فان ع جنت كاوعده كرايا

تلیسرے وہ جن کے متعلق کوئی خبرینہ دی گئی جلیے ہم لوگ (رات خدا بواسطاولیاء ص ١٠) قارئین! آپ اوپر بریلوی احمد یار خان کی تحقیق و تقریر ملاحظه فرما چکے اب آپ بتائے کہ بریلوی خان صاحب کس گریڈیس آتے ہیں۔ کیا صف اول میں الوطب کے ساتھ یاصف ثانی صحابہ کرام کے ہمراہ یا پھرلاپہۃ کریڈیس۔

قارئین! بریلوی صاحب پر رضی الله عمنه چسپاکئے جانے کا بریلوی فلسفہ میرے

کے لئے القاب و آداب ان کے مراتب کو ملحوظ رکھتے ہوئے متعین فرمائے تھے۔ جن کو اصطلاح کہا جاتاہے۔

ا نبیاء کرام کے اسماء ( ناموں ) کے بعد علیھم السلام کی اصطلاح خاص ہے۔

رضی الله تعالی عنه کا استعمال صرف صحابه کے لئے خاص ہے۔

س<sub>ا۔</sub> تابعین تبع تابعین اولیاء کرام ،مفسرین اور بڑے سے بڑے قطلب کیلئے رحمۃ الله عليه ، نور الله مرقدہ ، يا مرحوم مغفور كي اصطلاح استعمال كي جاتي ہے۔ اس كے علاوہ انبیاء ملیم السلام کی اصطلاح صحابہ کے ساتھ یا صحابہ کی اصطلاح نبی کے ساتھ استعمال کرنا ممنوع ہے اور قطعا حرام ۔مثلا آپ یوں نہیں کہ سکتے ۔ ابوبگر علیہ السلام عمر فاروق عليه السلام\_ الوہريرہ عليه السلام\_حالان كه معنوى اعتبارے بالكل غلط نه ہوگا۔ اسی طرح آپ نبی کو حضرت عیسی رضی اللّٰہ عنه محمد رضی اللّٰہ عنه ،موسی رضی الله عند نہیں کہ سکتے ۔اب اس سے نیچ آئے آپ کسی صحابی کے ساتھ رحمة الله عليه لکھا ہوا نہ د مکھے گے ۔ چوں کہ رضی اللہ ان کے ساتھ خاص ہے اگر کوئی لکھ دے تو معنی کے اعتبارے قطعاوہ بھی غلط نہ ہوگا مگر لکھنے والا گستاخ اور بے ادب سمجھا جائے گا اور قاری کے ذہن میں فورا خیال پیدا ہوگا کہ شایدیہ صحابی نہیں ہے چوں کہ اگر صحابی ہو تا تو رضی اللہ لکھا ہو تا۔ اسی طرح آپ کسی صحابی کے نام کے ساتھ حضرت،مولاناا مام العمر علامہ وغیرہ نہیں لگا یائس گے۔ آپ نے کسجی یہ بھی نہ سنا ہوگا کہ خلیفہ اول حضرت مولاناا ہو بکر صدیق اکبر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت مولانا عمر فاروق ، حضرت مولانا بلال رحمۃ اللّٰہ علیہ یوں روایت کرتے ہیں۔ان حضرات کے ساتھ تو صرف رضی اللہ تعالی ہی کافی ہے ان کو بریلویوں کی طرح در جنوں القاب و آواب کی صرورت نہیں وہ تو صرف یہ چاہتے

عمامه رکھ دیتے کہ باقی رکعتوں میں پاؤل نہ جلس ۔ قارئین محترم! دیکھنے حالت عبدیت میں کیسے حسین الفاظ کے ساتھ خدمت گذار کو دعاؤں سے نوازا جارہاہے کہ اللّٰہ بھلاکرے ۔ خان صاحب کا دل تویہ چاہتا تھا کہ فرصول میں بھی کوئی خدمت کرے وہ تو بے جارہ مجبورتھے۔

قوم کیا ہے۔ قوموں کی امات کیا ہے اس کو کیا جھیں یہ بے چارہ دو رکعت کے امام

(علامه اقبال)

## و ٹوٹ ناازار بند کا

قار ئین کرام! خان صاحب جو بریلوبوں کے مجدد اعظم اور امام وقت کہلاتے ہیں۔ان کا نماز میں خشوع و خصوع کا کیا عالم تھا۔ ملاحظہ فرمائیں۔ مجدد صاحب کے ایک مرید مولوی حسین صاحب میر تھی کی شمادت ہے کہ عصر کے وقت حصنور اعلحضرت امام احمد رصا تشریف لائے اور نماز بڑھاکر تشریف لے گئے ۔ میں مسجد کے اندر چلاگیا۔ تھوڑی دیر میں ایک صاحب آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہیں نے کھاا بھی حضور کے پیچھے بڑھی توان صاحب نے تعجب کھا کہ حصور تو اب بڑھ رہے ہیں۔ میں نے (حضور سے ) عرض کیا حضور میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ابھی نماز بردھائی اور پھر پڑھ رہے ہیں۔ نوا فل کا بھی اس وقت سوال نہیں تو احمد رضانے ارشاد فرمایا کہ قعدہ اخیرہ میں بعد تشمد حرکت نفس سے میرے انگر کھے کا بند لوٹ گیا تھا۔ (الميزان امام احمد رصانمبرص - ٢٢٣)

نوٹ: آپ کو بخونی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نماز میں کسے اچھل بھاند کیا کرتے تھے۔

شعور کے مطابق یہ ہوسکتا ہے رضی اللہ میں خان صاحب کی نسبت جس اللہ کی طرف کی جاتی ہے وہ شاید وجال مسیح ہو کیونکہ آقائے کائنات نے زمانہ آخری میں اس کے نگلنے کی قطعی خبر دیدی تھی اور اس کی علامات بھی بتادی تھی کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت دوسرے میں دوزخ ہوگی چنانچہ اس کی دوزخ دراصل جنت اور جنت دوزخ ہوگی اور لوگوں سے وہ اپنی ربو بیت کا اقرار کرائیگا۔ اب آپ کو اتنا تو تسلیم کرناہی ہوگا کہ قرآن کریم میں جن لوگوں کو رضی اللّٰہ عنہ کا پروانہ دیا گیا اس مين خانصاحب كالحيس ذكراب صرف دوسراجي طريقه بجاكه دجال صاحب خانصاحب کے خدا ہونے کے نسبت ان سے راضی ہے۔

# عبادت كاحسىن منظر الم

قارئن محترم! خان صاحب كافتوى ہے كہ نمازكى حالت ميس كوئى خدمت نه كرنا چاہے جوں کہ وہ حالت عبدیت ہے نہ کہ مخدومیت (مفوظات دوم ص ١٤٠) ایعنی کوئی مریدای پیرصاحب کی حالت نمازیس قطعاکوئی ایسی خدمت نہ کرے کہ جس سے معلوم ہو کہ وہ خدا کے سامنے حالت عبد بیت میں نہیں ہے۔ جیسے وهوپ میں چھتری لگاناز میں گرم ہو پاؤں کے نیچے کیڑا وغیرہ رکھنا پنکھا جھلناوغیرہ وغیرہ۔ قارئین! آئے اب ذرا خان صاحب کی عملی زندگی میں جھانک کر و سیسی کہ وہ اس فتوی پر کہاں تک عامل ہیں۔ خود اپنی آپ بیتی سناتا ہے کہ سر سر پر آفتاب اور یاؤں تلے گرم ریت یا پتھراللہ تعالی مولوی نذیر احمد صاحب کا بھلا کرے کہ فرضوں میں تو مجبور تھے کہ خود تھی شریک ہوتے تھے مگر جب میں سنت کی نیت باندھتا چھتری لے کر سایہ کرتے پہلی رکعت کے سجدہ میں جاتا تو یاؤں کے نیچے اپنا

قارئین محترم اب خان صاحب کے منھ پر ان کے ایک مرید مولوی یارخان تعمیم کا زور دار طمانچہ بھی دیکھتے چلیں۔ مرید صاحب لکھتے ہیں۔

قبری طرف منه کرنااور قبلہ کی طرف ۔۔۔۔ پشت کرناست ہے۔ (جاء الحق ص ۱۳۳۰)

نوٹ ۔ اس عبارت کا مطلب اس کے سواکیا ہو سکتا ہے کہ بریلوی صاحب نے
عاشق رسول ہونے کے باوجود کھی اس سنت پر عمل نہیں کیا کیوں نہیں کیا وہ ہم
بتاتے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ص ۔ اس پر کہ میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں کہ ایسے شخص کو
سنت بھی معاف ہے ۔ دیکھئے ہم نے بماری صاحب کی جان بچا دی وریندان پر کذب
بیانی لازم آتی۔

# سنت یاد آگئی

قارئین محترم! اب ملاحظہ فرمائیں کہ بریلوی صاحب کو پیٹ کی فکر میں سنت کا کتنا خیال رہتا تھا۔ مولوی ظفرالدین بماری حاضر میں ان کی زبانی سنے!

کھتا ہے کہ ایک کمسن صاحبزاوے نمایت ہی بے تکلفانہ انداز میں سادگی کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ میری والدہ نے تمہاری دعوت کی ہے کال صبح کو بلایا ہے۔ فرمایا اچھا میں اور (حاجی کفایت اللہ صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کل در ہے دن کے آئیں گے اور حاجی صاحب سے فرمایا کہ مکان کا پہتہ وریافت کر لیج غرض صاحبزاوے مکان کا پہتہ بت کر خوش خوش چلے گئے۔ یہ ہوئے کہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ سنت رسول کا اتباع دو سرے دن وقت معین پر کرے اس کو قبول کر لیا جائے۔ سنت رسول کا اتباع دو سرے دن وقت معین پر مصنور عصاء مبارک لئے ہوئے باہر تشریف لائے اور حاجی صاحب سے فرمایا چلئے حصنور عصاء مبارک لئے ہوئے باہر تشریف لائے اور حاجی صاحب سے فرمایا چلئے

# امت یا تماقت

قارئین! اب خان صاحب کااپنے مریدین پراپنے تقوی کا رعب واب بھی دیکھتے چلیں کہ کس طرح اس کے پس پر دہ اپنی عیار ایوں پر پر دہ ڈالنے کی بھر لور کوشنش کیا کرتے تھے مولوی ظفر الدین لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدی امام احمد رضا خان مسجد میں معتکف تھے۔ سردی کا موسم تھا اور دیر ۔ سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ حضور کو نماز عشاء کے لئے وضو کی فکر ہوئی۔ پانی تو موجود تھا مگر بارش سے ۔ پاؤل کی کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں وضو کر لیا جاتا کیوں کہ مسجد میں مستعمل پانی کا ایک قطرہ تک گرانا جائز نہیں آخر کار مجبور ہو کر مسجد کے اندر ہی لخاف اور گدے کی چار تہہ کر کے ان پر وضو کر لیا اور ایک قطرہ تک فرش مسجد پر گرنے نہیں دیا۔ (حیات اعلی ضرب میں ا

قارئین کرام! و هوپ کی تمازت سے بچانے کے لئے مریدین باصفا نماز کی حالت میں چھتری کا سایہ کر کے اپنے اعلی صفرت پر کھڑے رہ سکتے ہیں مگر بھال کسی کونہ سو تھی کہ چھتری کا سایہ کر کے ان کو وضو کرا لائیں اس پر طرہ یہ بریلوی حضرات اپنے پیرمغال کے اس احمقانہ فعل کو اعلی درجہ کی کرامات میں شمار کرتے ہیں۔

#### و تقوى كابسينه

قارئین محرم! مولوی ظفرالدین بہاری بریلوی لکہ تاہے۔ کہ احمد رضاخان بریلوی مسجد کے چھوٹے چھوٹے آداب کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے۔ مسجد سے والیسی ہمیشہ قبلہ روہوکر ہی ہوتی قبلہ کی جانب پشت کرتے ہوئے کھی کسی نے نہیں و مکھا۔

قبلہ روہوکر ہی ہوتی قبلہ کی جانب پشت کرتے ہوئے کھی کسی نے نہیں و مکھا۔

(حیات اعلیمزت ص - 169)

آج کل کے پیر جی الیے بہت مکار ہیں چال بازی مکر سازی میں بڑے ہوشیار ہیں خوب ادھیڑی بھر کے کھائیں غیر کے گھر غیر کو لقمہ نہ دیں گھر کا بڑے مکار ہیں گو کا بڑے مکار ہیں گو کوڑی نہ دیں الیے ہیں کہ الخنریر کھانے پر ہر جگہ تیار ہیں کہ کار میں (جموعہ گلاب کا پھول ص۔۱۷)

# بريلو ملاؤل كے لئے عبرت

قارئین محترم! ایک بریلوی نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ خواجہ جسیب اللہ عجی قدس سرہ العزیز بیس سال تک بریانی کی خواہش کرتے رہے اور نفس کی مراد پوری نہ ہوئی۔ ایک روز بازار سے گذر رہے تھے کہ بریانی فروخت ہوتی دیکھی۔ دو پیپوں کی خرید کر آسٹین میں رکھ کر روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ میں لڑکے کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں جسیب بجی کا دوست ہوں۔ محجے آج ساتواں فاقہ ہے۔ جب آپ نے یہ بات سنی اس وقت آسٹین سے نکال کر بریانی اسے دے دی۔ خود چلے گئے۔ اس طرح نفس کی بیس سالہ آرزوہ پوری نہ ہوسکی ۔ (راحت الحبین میں۔ د) بیس سالہ آرزوہ پوری نہ ہوسکی ۔ (راحت الحبین میں۔ د) قارئین! دعوت میں آج بریلو پوں کو بریانی نہ طے چر میزبان اپنی خیر منائے

انہوں نے عرض کیا کہاں؟ فرمایاان صاحبزادہ کے یماں جو دعوت کا وعدہ کیا ہے۔

(حیات اعلی ترمی کیا کہاں؟ فرمایاان صاحبزادہ کے یماں جو دعوت کا وعدہ کیا ہے۔

نوٹ : ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رات بھر دعوت کی خوشی اور پیٹ کی فکر میس

نیند نہ آئی۔ انہی کی زبانی ایک دوسرا واقعہ سنے؟!

ایک صاحب اعلی نے رانی اور عوت دے کرگئے دوسرے دن گاڑی آئی اعلی خرت نے

گجھے فرمایا مولانا آپ بھی چلیں! گرمی کا زمانہ تھات چلتے وقت میں نے خیال کیا

کیااہ (یرانی) ضور ہوگا اے جو دیکھتا ہوں کہ ماتھ دھلوانے کے بعد ایک ڈھلئے

بھر سے حرمایا مولانا آپ بی پی ہیا؟ ری اور اور سات کے ابتدا کی دھائے کہ پلاؤ (بریانی) ضرور ہوگا۔ اب جو دیکھتا ہوں کہ ہاتھ دھلوانے کے بعد ایک ڈھلئے میں چند روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اور قیمہ غالباگائے کے گوشت کا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے الجھن ہوئی۔ خیر جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے لگا (میں نے میزبان سے کہا) اس غربت کی حالت میں آپ کو اعلی خرت کو دعوت کی کیا ضرورت تھی۔ اس غربت کی حالت میں آپ کو اعلی خرت کو دعوت کی کیا ضرورت تھی۔ اس غربت کی حالت میں آپ کو اعلی خرت کو دعوت کی کیا ضرورت تھی۔ (حیات اعلی خرت ص۔ ۹۰)

#### مرجكه زم زم واره واجه

قارئین! اور اس سے لطف اندوز واقعہ خود صاحب واقعہ کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ "ایک صاحب نے میری وعوت کی باصرار لے گئے ۔ وہاں دعوت کا یہ سامان تھا کہ چند لوگ گائے کے کباب بنارہ تھے اور حلوائی پوریاں سی کھانا تھا میں نے کہا کہ یہ میری عادت نہیں۔ وہی پوری کباب کھائے اسی دن مسوڑوں میں ورم ہوگیا اتنا بڑھا کہ حلق اور منھ بالکل بند ہوگیا۔ مشکل سے تھوڑا دودھ حلق سے اثر تا اور اسی پراکتفاء کرتا۔ "

(ملفوظات اول ص ۱۹)
قارئین محترم! یہ ہے بریلو یوں کی فطرت کہا گر کمیں پلاؤنہ ملی تو یچارہ غریب

# في خان صاحب قطب الاولياء

قارئین محترم! خان صاحب نہ صرف ولی تھے بلکہ ولیوں کے ولی تھے اور پوری شریعت و طریقت کا مدار صرف آپ ہی کی ذات تھی سنئے ایک بریلوی کی زبانی ' جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیاء تم ہو (حیات اعظمزت میں۔ ۵۲)

اب آگئے سننے ۔ انوار رضاکا مصنف کھتا ہے کہ " ایک مرتبدان (اعلیمن ) کے سامنے کھانار کھا گیا انہوں نے سال کھالیا مگر چپاتیوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا ۔ ان کی بیوی نے کہا کیا بات ہے ؟ خالی سالن کے شور بے پر اکتفاء کیوں کر لیا ۔ چپاتیاں کیوں نوش نہیں کیں ۔ انہوں نے جواب دیا ۔ مجھے نظر نہیں آئیں ۔ حالال کہ وہ سالن کے ساتھ ہی رکھی ہوئی تھیں ۔ "
(انوار رضاص ۔ ۳۷۰)

قارئین محترم! تبصرہ آپ کے ذمہ سسسسسس

#### وقصه چشمه کا

مولوی ظفر الدین بماری کی بھی شہادت سنے! "ایک مرتبہ کسی ضرورت سے فتوی کے لئے تشریف لائے ۔عادت مبارکہ تھی کہ جب تک لکھتے یا کتاب دیکھتے چشمہ لگائے رہتے جب لکھنا موقوف فرماتے عینک کو پیشانی کے اوپر چڑھالیتے ۔اسی عادت کی وجہ سے ایک مرتبہ بہت دقت پیش آئی ۔چشمہ پیشانی پر چڑھالیا تھا کچھ دیر تک لوگوں سے باتوں میں مشغول رہے ۔اس کے بعد کچھ لکھنا چاہا تو ذہن سے یہ بات اتر

#### وانشمندانه جواب

قارئین مخرم! خان صاحب سے کسی نے معلوم کیا کہ حضور اولیاء اللہ ایک وقت میں چند جگہ حاضر ہونے کی طاقت رکھتے ہیں ؟

جواب؛ اگر وہ چاہیں تو ایک وقت میں دس ہزار شہروں میں دس ہزار جگہ کی دعوت قبول کر سکتے ہیں۔ (ملفوظات اول ص میں)

نوٹ ، مریدین باصفا کو دعوت پر آمادہ کرنے کا یہ بھی ایک نیا ڈھنگ ہے ۔ ورینہ سوال میں تو کمیں دعوت کا تذکرہ نہیں اس کو خان صاحب کی دوراندلیثی بھی کہ سکتے ہیں ۔

#### ولى كى تعريف

قارئین محترم! مقام ولایت کی جانچ کے لئے خان بریلوی صاحب نے ایک میزان وضع فرمائی یعنی جواس ترازوں میں پورا پورااتر جائے وہ ولی کملاتا ہے۔ میزان:- ولی وہ ہوتے ہیں جن کو عالم (دنیا) کے سیاہ سفید کے اختیارات عطاکئے جاتے ہیں۔ ان کی نگاہ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ان سے دنیا کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ۔ وہ عالم میں پورا پورا تصرف کرتے ہیں۔

دوسری جگہ کھتے ہیں! مردوہ ہے جس کی نگاہ تمام عالم کے پارگذر جائے یعنی مکمل غیب کے حصول کے بغیر کوئی شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ (عالص الاعتقاد ص اہ

(12

قارئین محرم! شیخ ہونے کے لئے کیا چیز ضروری ہوتی ہے وہ بریلوی صاحب کی زبانی ملاحظہ فرمائیں! " اگر شیخ علم ہے کورہ و بے ہرہ ہے تواس کا لورااثر مرید پر نمایا ہوگا۔ کیوں کہ مرید پر کامظہر ہوتا ہے ۔ یہ ساری کی ساری شرطیں ایک مرشد کامل کے لئے آئینہ کا درجہ رکھتی ہیں۔ شیخ جب کامل ہوتا ہے تو مرید میں بھی کمال ہوتا ہے اور جب شیخ فسق و جہالت کا انبار ہوگا تو اس کا مرید بھی ویساہی ہوگا۔ اور کمال بغیر وصول کے ممکن نمیں اور بغیر شرع کے محال ہے۔ " (افکار رضاء) قارئین محترم! اس ضابطہ کولے کرچلئے اور بریلویت کی خانہ تلاشی کیجئے۔

ایک بریلوی ڈاکوولی کے روپ میں کھیں

قارئین محترم! آئے خان صاحب اپنے ہی جسے ایک برادر حقیقی ہے آپ کی ملاقات کراناچاہتے ہیں۔ مل لیجے؛

ایک (بریکوی) فقیر بھیک انگنے والا ایک دو کان پر کھڑا کہ رہا تھا کہ ایک روپیہ دے ۔ وہ (دو کاندار) نہ ویتا تھا۔ فقیر نے کہا کہ روپیہ دیتا ہے تو دے ورنہ تیری ساری دو کان المٹ دوں گا۔ اس تھوڑی دیر میں بہت سے لوگ جمع ہوگئے۔ اتفاقا ایک صاحب دل کا گذر ہوا۔ جن کے سب لوگ معتقد تھے۔ انہوں نے دو کاندار سے فرمایا کہ اسے جلد روپیہ دید ہے ورنہ دو کان لئے جائے گی لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بے شرع جاھل کیا کہ سکتا ہے ، فرمایا کہ میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر خطرت یہ بے بھی معلوم ہوا کہ بالکل خالی ہے۔ پھراس کے شیخ کو دیکھا اسے بھی خالی دالی کہ کچھ ہے بھی معلوم ہوا کہ بالکل خالی ہے۔ پھراس کے شیخ کو دیکھا اسے بھی خالی

گئی کہ چشمہ اوپر چڑھالیا ہے۔ چشمہ کی تلاش شروع ہوئی اتنے میں اتفاقیہ ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو چشمہ پیشانی بر ڈھلک کر آنکھوں پر آرہا۔ قارئین! ولا بیت کی آنکھوں پر مادی چشمہ ؟ سجان اللّٰد۔

المنتخفي على كارى ولدل ميس المنتخف الم

قارئین محرم! ایک ولچسپ قصہ خود ولی صاحب کی زبانی سننے کہتے ہیں کہ میری عمر انہیں سال تھی اس وقت رام پور کو گاڑی نہ تھی۔ بیل گاڑی پر سوار ہو کو گیا ہے ساتھ میں عور تیں بھی تھیں۔ راستہ میں دریا بڑا گاڑی والے نے غلطی سے بیلوں کو اس میں ہانک دیا۔ اس میں دلدل تھی۔ بیل پہنچتے ہی گھٹنوں تک دھنس گئے اور نصف بیلیا گاڑی کا۔ جتنا بیل زور کرتے اندر دھستے چلے جاتے۔ اب میں یماں تک حیران کہ ساتھ میں عور تیں ہیں۔ اثر سکتا نہیں کہ دلدل میں خود دھنس جانے کا اندیشہ اس پریشانی میں تھا کہ ایک بوڑھا آدی جن کی صورت نورانی اور سفید داڑھی دیکھا کہ تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا پریشانی ہے ، میں نے تمام واقعہ عرض کیا فرمایا کہ ہیا کہ ہوئی بات نہیں گاڑی والے سے فرمایا کہ ہانک اس نے کما کہ کدھرہانکوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی دلدل میں پھنسی ہے فرمایا۔ اربے تھے ہانکنا نہیں آتا۔ ادھر کو دیکھتے ہیں کہ گاڑی دلدل میں پھنسی ہے فرمایا۔ ارب تھے ہانکنا نہیں آتا۔ ادھر کو ہانک سے یہ کہ کر بہیے کو ہاتھ لگایا فورا گاڑی دلدل میں سے نکل گئی۔

(ملفوظات حپارم ص\_۵۰)

قارئین محترم! اس بریلوی ولیوں کے ولی کو گھرسے چلتے وقت یہ دلدل دکھائی نہ دی کہ تصرف ہی کر لیتے کیوں کہ مکمل غیب کے حصول کے بغیر کوئی شخض ولی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بدمعاش دوست کو غصہ آیا اس نے فقیر کو ایک تھٹر رسید کیا۔ فقیر نے مار کھاکر کھا یاالٹٰد تو بھی بڑا بے برواہ ہے کہ کمیس دودھ پلاتا ہے کہیں تھٹر کھلاتا ہے۔ (بارہ تقریریں ص۔ ۵۵۱)

# ولی افضل که نبی افضل

قارئین محترم! بریلولوں کی بدعقبدگی و گمراہی کی انتہا بھی مشاہدہ کرلیں۔ بریلولوں کے پانچوے خلیفہ راشد مولوی احمد یارخان کھتاہے۔ وبروز قیامت انبیاء کرام اولیاء اللّہ پر عنبط (رشک) فرمائیں گے۔"

لعنی کاش میں ولی ہوتا نبی نہ ہوتا۔ نعوذ باللہ۔

ا یک دوسرا بریلوی کھتاہے!

امام احمد رضانے بھی سی بول بول کر ایک ولی کامل ایک صوفی مشرب کی مرتصوف (اپنے اور پر) ثبت فرمائی تھی۔ (افکار احمد رضاء ص۔،)

# 

قارئین کرام! بریلویوں نے اپنی اسی بدعقیدگی کی بناء برپیلے احمد رضا کو ولی بنایا پھر
ان کو نبی سے بڑھایا آخر میں حوض کوثر آنمحضرت سید مصطفے احمد مختبے صلی اللّٰہ علیہ وسلم
سے چھین کر ان کے حوالہ کر دیا۔ اور اب یہ گیت گاتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔
جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے
جام کوثر کا پلا احمد رضا

پایا۔ پھر شنے کے شیخ کو دیکھا انہیں اھل اللہ سے پایا اور دیکھا کہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس کی زبان سے نظے اور میں دو کان الٹ دوں۔ (ملفوظات دوم ص۔ ۱۸)
قارئین! اس ڈاکو ولی کی حرکتوں سے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اس بریلوی ڈاکووں کے گروہ کا بچاہوا فرد تھا جو دیو بند کے تہہ خانہ میں دفن کر دیا گیا تھا۔ اور قسمت سے اس روزیہ ان کے ساتھ نہ جاسکا ہوگا۔ دوسرا فقیر بھی کچھ دلال معلوم ہوتا ہے۔ جس نے پہلے ہی سے سازباز کر رکھی ہوگی اور عین وقت پر ادھر آانکلا۔ ہوتا ہے۔ جس نے پہلے ہی سے سازباز کر رکھی ہوگی اور عین وقت پر ادھر آانکلا۔ عام طور پر شہروں میں اس طرح کے دلال آپ کو مل جائیں گے اور وہ شیخ جواہل اللہ میں سے تھاوہ ایک غریب کی دوکان اللہ کو تو تیار کھڑا تھا لیکن اس کو اتنی تو فیق نہیں میں سے قاوہ ایک غریب کی دوکان اللہ کو تو تیار کھڑا تھا لیکن اس کو اتنی تو فیق نہیں نہوئی کہ اپنے ڈاکو مرید کو ایک روپیہ دے کر دوکاندار کی تھا بیت کرتا۔

خداوند تیرے سادہ بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری

می تھیڑلگا بریلی کے بازاریس

قارئین کرام! ایک دوسرے فقیرصاحب سے بھی ملاقات کیج ایک بریلوی لکھتا ہے۔ ایک فقیر (بریلی میس) بازار سے گذر رہا تھا کہ اس کے ٹوٹے ہوئے جوتے سے تحییر اڑا ڈکر راہ گیروں کے کیڑوں پر گر رہا تھا۔ سردی ہو رہی تھی۔ تھوڑی دور گیا توایک حلوائی نے دودھ کا ایک گرم پیالہ اس فقیر کو دیا۔ اس نے بسم اللہ الرحمان الرحیم کہتے ہوئے تین سانس میں پی لیا۔ اور الحمد للہ کہتا ہوا آگے گذر گیا۔ یماں تک الرحیم کہتے ہوئے تین سانس میں پی لیا۔ اور الحمد للہ کہتا ہوا آگے گذر گیا۔ یماں تک کہا یک مکان کے پاس پہنچا ایک بدمعاش عورت اپنے دوست (خان صاحب ) کے پاس بیٹھی تھی اس فقیر کے پاؤں سے کیچڑا ڈا اور اس عورت کے کیڑے پر گریڑا۔ پاس بیٹھی تھی اس فقیر کے پاؤں سے کیچڑا ڈا اور اس عورت کے کیڑے پر گریڑا۔

فرمایا کہ (اے اللہ) میں چاہتا ہوں کہ تیرے کسی مقبول ولی کی زیارت کروں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا بندہ تمیں وہاں ملے گا جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ موسی علیہ السلام نے ایک خادم کو ساتھ لیا اور سفر فرمایا نبی اللہ ولی اللہ سے ملنے جارہے ہیں۔ السلام نے ایک خادم کو ساتھ لیا اور سفر فرمایا نبی اللہ ولی اللہ سے ملنے جارہے ہیں۔ معلوم ہو کہ ولی اللہ کی زیارت کے لئے سفر کرنا حضرت کلیم اللہ کی سنت ہے۔ معلوم ہو کہ ولی اللہ کی زیارت کے لئے سفر کرنا حضرت کلیم اللہ کی سنت ہے۔ (بارہ تقریریں ص میں)

قارئین محترم! اس عنوان کو آگے بڑھانے سے پہلے آئے ہم آپ کواس بات کی تحقیق کرادیں کہ خصر علیہ السلام جس کو بریلوی ولی بتارہا ہے وہ ولی تھے یا نبی۔ ہم ان کے گھرہی سے اس کی تحقیق کرتے ہیں۔

# خضرولی میں یا نبی

قارئین کرام! ہم خان احمد رضا کو ہیں عاضر کرتے ہیں ان سے معلوم کیجئے۔ عرض! حضور خضر علیہ السلام نبی ہیں یاولی؟

ارشادا علحضرت! جمہور کامذہب اور صحیح بھی ہی ہے کہ وہ نبی ہیں۔(المنوظات چارم صدہ ۲۰۰۰)
قارئین! ذرا انصاف سے بتائیے کہ الیے گستاخ کو جو نبی کو ولی اور ولی کو نبی بنا
ویتا ہو آپ کیا سزا اس کے لئے تجویز کرتے ہیں ؟ خان صاحب کا فتوی! جو کسی نبی
کی شان میں گستاخی کے سبب کافر ہوا اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں جو اس کے
عذاب یا کفر میں شک کرے خود کافر۔
(تہیدایمان ص ۲۲)

# و حضرت مسيح كي شان بيس كستاخي الم

قارئین ! بریلولوں کا بیالی مستقل نظریہ اور عقیدہ ہے کہ ولی افضل ہوتا ہے

قارئین محترم! قیامت کے دن حشر کے میدان پیس جب سحنت دھوپ اور تپش ہوگی اور پیاس کی بناء پر جان کو بنی ہوگی تو ساری امت مجریہ حضرت مجمہ مصطفے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پاس حوض کو ثر پر جائے گی اور بریلوی اپنے بریلوی نبی کو تلاش کرتے پھریں گے اور کہیں گے ۔ جام کو ثر کا پلاا حمد رضاء مگر خود احمد رضا پر کیا بیت رہی ہوگی ۔ وہ آئندہ صفحات پر ملاحظہ فرمائیں ۔

#### المناسي كوولى كى زيارت كاشوق

ناظرین! آپ حضرت موسی علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ قرآن سے بخوبی واقف ہوں گے کہ حضرت موسی علیہ السلام اپنی قوم میں وعظ و صیحت فرمارہے ہیں۔ کہ ایک بنی اسرائیل نے در میان میں کھڑے ہو کر سوال کر لیاکہ اے موسی سب سے زیادہ جاننے والا (بڑا عالم) کون ہے۔ آپ نے برجسة فرما دیا که میں اور بیر یقینی بات تھی کہ دور به دور تک کوئی ایسا مشہور و معروف تحض نہیں تھاکہ جس کے علم کا چرچاہو پھر آپ مقام نبوت پر بھی سرفراز تھے اور نبی سے بڑھ کر کسی کو علم نہیں دیا جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت کو حضرت موسی علیہ السلام کا یہ جملہ کہ میں ناگوار گذرا حکم خداوندی ہوا کہ آپ علم کی تلاش میں ہمارے ایک بندہ خاص کے پاس جائیے جو دو سمندر کے کنارہ پر رہتاہے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے ۔ بقیہ تفصیل قرآن پارہ ۔ ۱۹ / میں ویکھی جائے۔ اس واقعہ کو توڑ موڑ کر ایک بریلوی بدعتی نے قبروں پر عور توں کی حاضری کے لئے اس واقعہ سے دلیل پیش کی ہے ۔ ملاحظہ فرمائیں۔

اولیاء سے ملاقات کے لئے حاضری انبیاء کی سنت ہے ۔ جبیبا کہ موسی علیہ السلام نے

XO.

جانا بهترہے مگر جوہاتھ یحیی منیری کے ہاتھ میں جاچکا ہے وہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ ابھی مرید کایہ جملہ لورا بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ خصر علیہ السلام غائب ہوگئے اور یحیی منیری موجود تھے فرمانے لگے شاباش ایک مرید کواپنے پیر کا انتاہی پکا معتقد ہوناچاہئے اور ہاتھ پکڑ کر دریا کے پار کر دیا۔ (مفوظات دوم ص ے») قارئین ! کیایہ ایک جلیل القدر اور بزرگ نبی کی کھلی توہین نہیں ہے ؟

# انبياء كرام پر شيطان كاتسط

قارئین! بریلولوں کی بدمذہبی کا ماتم کیجئے کھتا ہے۔ کوئی شخص کسی جگہ شیطان کے وسوسہ سے محفوظ نہیں۔ آدم علیہ السلام مقبول بارگاہ الہی تھے۔ یہ بھی معلوم ہواکہ (شیطانی) وسوسہ انبیاء کرام کو بھی ہوسکتا ہے۔ (نورالعرفان ص۔۱۳۲۱) قارئین! ذرا انصاف سے بتائیے کہ مذکورہ بالا تمام عبار توں کے تحت یہ بریلوی ملاکافی شرے کہ نہیں؟

# مجلس غوث پاک

آئے اب یلوی صاحب کے ساتھ غوث پاک کی مجلس میں چلے چلتے ہیں۔ لکھتا ہے۔
ایک مرتبہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عندا پنی مسجد میں وعظ فرما رہے تھے کہ پانی
برسنے لگا۔ سننے والے کچھ پریشان ہونے لگے۔ آپ نے آسمان کی طرف و کھا اور
اپنے رہ سے عرض کی۔ میں تو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنا تا ہوں اور تو پانی برسا
کر سننے والوں کو پریشان کر رہا ہے ۔ لکھا ہے کہ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ مسجد کے
چاروں طرف بارش ہوتی رہی مسجد میں ایک قطرہ پانی کانہ آتا تھا۔

نبی سے ۔ اسی لئے وہ بے و هڑک حضرات انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں تو کر سکے ہیں مگر کسی ولی کا نام بغیروضو لینا گوارہ نہیں کرتے ۔ ملا نظام الدین ملتانی بریلوی لکھتے ہیں ۔ " حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکام رہے ۔ دوبارہ وہی بھیجاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکام رہے امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں اور وہ پہلی دفعہ ناکام رہے امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں اور وہ پہلی دفعہ ناکام رہے امتحان میں دوبارہ وہی ہوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں اور آنا تلافی مافات ہے ۔ " (انوار شریعت دوم ۔ ص ۔ ہس) نوٹ: ۔ امام الو حنیفہ کا فتوی ۔ جو کسی نبی پر جھوٹ باندھے یا ان کی شان میں نوٹ نبی پر جھوٹ باندھے یا ان کی شان میں شخیص کرے یا اپنے کو ان سے بری شخصے وہ کافر مرتدہے۔ (الشفاص ۔ ۲۰۰۲)

# مقام یونس سے آگے گ

ایک بریلوی لکھتا ہے۔ کہ ایک بزرگ تھے جو واقعتا باکمال تھے۔ وہ یہ بھی کہاکرتے تھے کہ میں اسلام کے مقام سے بھی گذر چکا ہوں۔ (سرت نوشاعظم میں۔۱۳۲۰) مولوی امجد علی بریلوی! ''انبیاء علیهم السلام کی توہین کرناان کی جناب میں گستاخی کرناان کو خواہش و بے حیاتی کی طرف منسوب کرناکفرہے۔ '' (بہار شریعت میں۔۱۳۳۰)

#### و دوبتا مريد

ریلولوں نے عوام کو پیری مریدی کا کسطرح جھانسہ دے کر قطعی طور پر گمراہ کیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں! حضرت یحیی منیری کا ایک سچا مرید دریا میں ڈو بنے لگا امداد کے لئے اپنے پیرکو یاد کیا تنے میں ایک صاحب آئے اور کھنے لگے لاؤ ہاتھ میں نکال لول ۔ مرید نے لوچھاتم کون ؟ کہا میں خضر علیہ السلام ہوں اس مرید نے کہا ڈوب

# فر خدا سے مانگنا بدعقبدگی

قارئين! ايك بريلوي قصه تفي س ليجيئ \_

ایک فقیر حضرت واتا گیخ بحش رحمة الله علیه که مزار پرسامنے بیٹھا که دہاتھا۔
واتا وس روپئے دے دو ؟ واتا دس روپئے دے دو ؟ ایک بدعقیدہ شخض (دیو بندی) کا ادھرے گذر ہوا اس نے کما او فقیر کیا کہ رہا ہے۔ اس نے کما کہ اپنے واتا ہے دس روپئے مانگ رہا ہوں۔ اس نے کمایہ شرک ہے ۔ خدا سے مانگ وہ ہے واتا۔ اس قبر سے تمیس کھے نہیں ملے گا۔

فقیرنے کہا کہ تیرے لئے شرک ہو گامیرے لئے نہیں۔ قارئین! یہ بدعقیدہ شخض کون تھا؟ جو خدا سے مانگنے کی ترغیب دے رہا تھا اور بریلوی اس کو ٹھکرا رہا تھا۔

## کالی مائی تیری دھائی 🗬

قارئین! اب شریعت بریلویہ کے بانی کا خود عمل دیکھئے۔ کھتا ہے
میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا۔ ایک مرتبہ ایک دوسرے سے
(یعنی اللّٰہ سے) مدد مانگنا چاہی مگر میری زبان سے ان کا نام ہی نہ نکلا۔ زبان سے یا
غوث ہی نکلا۔

زمین می نکلا۔

نوٹ ۔ بریلولوں کا عمل ہے کہ جب نماز میں ایک نعبدوایاک نستعین۔ (ہم
تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں) پر پہنچنے ہیں تو فورا بغداد

قارئین محترم! بریلولیوں کے سرغنہ مولوی احمد خان نے اس عقیدہ خبیبہ کو کہ ولی بجی ہے افضل ہوتا ہے۔ ایک شعر میں ایوں وضاحت کی کہ غوث پاک کی مجلس وہ وعظ و نصیحت کی مجلس ہوتی تھی کہ اس میں اولیاء کیا سارے انبیاء یمال تک کہ خود حضور شریک ہوکرا پنے علم وایمان میں ترقی فرماتے تھے۔ ملاحظہ ہو۔ ولی کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں

وہ تیری وعظ کی مجلس سے یا غوث (مدائق بخشش ص ۱۱۳) نیس محترم میں اس کر تو حضرت خواجہ الطاف حسین حالی رحمتہ اللّٰہ علیہ نے

قارئین محترم! اسی کئے تو حضرت خواجہ الطاف حسین حالی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔

نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے برطھائیں مزاروں پر دن رات نذریں چڑھائیں۔ شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں

# و فداسے دو۔ دوہاتھ ہونے کے لئے تیار کے

قارئین محترم! آئیے اب ذرا بریلوی شریعت کے بانی و مبانی احمد رضاء خان صاحب کی خدائی دشمنی کے نمونے دیکھتے چلیں۔ایک جگد کھتے ہیں۔

خدا سے لیں لڑائی وہ ہے معطی نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا غوث

(موصول حدائق بخششی ص-۱۱۸)

## بغداد کی پچان

بغداد سے احمد رضا بریلوی کا کیا تعلق تھاوہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ لکھتاہے۔ چھ برس کی عمر میں آپ نے معلوم کر لیا تھا کہ بغداد کد ھرہے پھراس وقت سے آخر دم تک بغداد شریف کی جانب پاؤں نہیں پھیلائے۔ (سیرت احمد رضاء ص ۲۲) نوٹ:۔ کاش پاؤں پھیلالیتا ہاتھ نہ پھیلاتا۔

# بریلویوں کی مساجد کارخ ٹمڑا

قارئین کرام! اب تک کی گذشته عبار توں سے آپ کو۔ بخوبی انداز ہو گیا ہو گا کہ
بریلوی صاحب کس کی عبادت کرتے تھے اور دعاء و حاجات کس سے کرتے تھے
لیکن کھلے الفاظ میں اور ملاحظہ فرمائیں۔
بریلوی مجدد کہتا ہے۔ بریلی میں اکثر مساجد قبلہ سے دو۔ دو درجہ (یعنی دو ہاتھ)
جانب شمال ہٹی ہوئی ہیں۔
قارئین کرام! اگر آپ انصاف پسند طبیعت کے مالک ہیں تو یقینا یہ سوچنے پر
قارئین کرام! اگر آپ انصاف پسند طبیعت کے مالک ہیں تو یقینا یہ سوچنے پر

شریف کی جانب رخ کر لیتے ہیں۔ اور معنی ذہن میں ہی ہوتے ہیں کہ اے غوث پاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد بھی مانگتے ہیں

# هريلوشهادت

مولوی احمد یار خان نعسیمی لکھتاہے۔ قرآن میں ہے ایاک نعبدوایاک نستعین ۔ اور ہم تجھ سے ہی مدد ما لگتے ہیں اس میس زندہ مردہ کا فرق کماں ہے ۔ اور کیا زندہ کی عبادت جائز اور مردہ کی نہیں ؟ (جاءالحق ص۔۱۰۱

نوٹ ۔ جناب کی عقل و خرد کا فساد ہی اس کو کہا جاسکتاہے۔

# المستقل عمل المستقل المستقل عمل المستقل المستقل عمل المستقل المستق

بریلوی صاحب سے ہیں۔ دفعۃ میرے ساتھیوں کو رات میں دردشکم واسمال عارض ہوا۔ میرے دردتو تھا گر پانچ بار اجابت کو جانا ہوا۔ مکان سے باہر جنگل میں آیا۔ اور سیدنا غوث اعظم رضی اللّٰہ تعالی عنہ سے استمداد (مددمانگی) کی جومکان میں جاکر دیکھا۔ بحد اللّٰہ سب کو ایسا تندرست پایا گویا مرض ہی نہ تھا۔ درد وغیرہ کیسااس کا ضعف بھی نہ رہا۔ ایسا تندرست پایا گویا مرض ہی نہ تھا۔ درد وغیرہ کیسنا اس کا ضعف بھی نہ رہا۔

# ماز میں کون سامنے ہو گ

قارئین محترم! حضرات صحابه کرام نے حضور پاک محمد صلی الله علیه و سلم سے

# شان الوميت كى تحقير

خان صاحب ایک دوسری جگہ سید ناغوث اعظم سے فریادرسی کرتے ہوئے۔ م تجھ سے چھپاؤں منھ تو کروں کس کے سامنے کیا اور بھی توقع کسی سے نظر کی ہے جاؤں کماں ، پکاروں کسے ، کس کا منھ تکوں کیا پرستش اور جابھی سگ بے ہمز کی ہے باب عطا تو یہ ہے جو بہکا ادھر ادھر کیسی خرابی اس نکھرے دربدر کی ہے احدائق بخشش، می۔ ہو فدا کے درکو چھوڑکر کسی غیر

## من خداس عناد رسول سے فریاد کی

کے در کو کہتاہے کہ باب عطاتو یہ ہے۔

قار تین! خان صاحب کو دیکھئے کہ کیسے خدا کے در کو چھوڑ کر اوھر اوھر مارے مارے پھرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ ۴

اپنا شرف دعا سے ہے باتی رہا قبول سے ہے باتی رہا قبول سے ہے ہے ہاتھ میں کنی اثر کی ہے جو چاہے ان سے مانگ کہ دونوں جہاں کی خیر زر نا خیردہ ایک کنیز ان کے گھر کی ہے ہے۔

(عدائق،ص مهده)

مجبور ہو جائیں گے کہ سارے ملک کی مساجد کو چھوڑ کر بریلی ہی میں مسجدیں دو۔ دو ہاتھ قبلہ سے ہٹ کر بغداد کی جانب کیوں ہٹی ہوئی ہیں۔ دراصل اللّٰہ رب العزت جب کسی قوم کی فطرت کو شراکر دیتے ہیں توان کی ہر چیز شری ہواکرتی ہے۔

#### المعنى خان صاحب كى خدا سے نفرت

قارئین! خان صاحب کو خدا سے کس درجہ کی ازلی دشمنی تھی۔ ملاحظہ فرمائیں۔ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے محملے لینا ہے جو کچھ لے لوں گا محمد سے (دورس حرم، ص-۲۰۰۵)

> ر ملاحظہ فرمائیں۔ ' خدا ہے نہ مانگوں گا کہجی فردوس اعلی کو مجھے کافی ہے یہ تربیت معین الدین چشتی کی

(الفن)

قارئین محترم! آپ کو ہروقت دعاء کرتے رہناچاہئے کہ اللہ تعالی ان ایمانی اللہروں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور خاتمہ ایمان پر فرمائے ۔ آمین ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اعمال کے بدلہ میں نہیں بلکہ اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے اور سیدنامحہ مصطفے صلی اللہ علیہ و سلم کا پڑوس نصیب فرمائے ۔ آمین ثم آمین ۔ '
میدنامحہ مصطفے صلی اللہ علیہ و سلم کا پڑوس نصیب فرمائے ۔ آمین ثم آمین ۔ '
خدا کیائے رکھے ہر اک بلا سے خدا کیائے رکھے میں اک بلا سے خدا کیائے رکھے میں اک بلا سے خدا کیائے کے دولویت کی وبا سے خصوصا بریلویت کی وبا سے

(آمین)

(16A)

لئے بیان کر دی۔ حضرت الوالحسن نے یہ بھی فرمایا کہ میس اپنے رب سے دو سال چوٹا ہوں۔ چوٹا ہوں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بریلوی صاحب کشتی میس کیوں ہار گئے ۔ اگر دو سال چھوٹے نہ ہوتے چھر دیکھتے خدا تعالی کی کیا حالت بناتے ۔ نعوذ باللّٰہ نعوذ باللّٰہ۔

#### ه خدا کاس پیدائش

الله تعالی کی پیدائش ۳۵۰ ه بمطابق سهء کو ہوئی۔ چوں که حضرت الوالحسن خرقانی رحمة الله علیه اگر وہی مشہور بزرگ مراد ہیں توان کی پیدائش ۳۵۲ هه بمطابق سهء کو ہوئی تھی۔ اور ان سے الله تعالی صرف دو سال بڑے تھے۔ (نعوذ باللہ)

# و خدا کی جائے پیدائش

قارئین کرام! آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ جب ہم کو خدا کی سن پیدائش معلوم ہو ناچا ہے ۔ سننے خدا کی سن پیدائش معلوم ہو گیااس کے پیدا ہونے کی جگہ بھی معلوم ہو ناچا ہے ۔ سننے ریلوی کی زبانی ہے '

جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدیبۂ میں مصطفے ہو کر (دورس حرم

مسلمان بھائیو! اس غلو پر لغنت کے سواکیاکر سکتے ہیں۔

قارئین ؛ بے چارے سادہ دل مسلمان ہی سوچتے رہے کہ بید سب حضور کی محبت میں کیا جارہا ہے۔ میں کیا جارہا ہے۔

# خدااور رسول میں ٹھن گئی 🐃

ویکھتے کیبے حق تعالی شانہ اور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ و سلم میں آپسی چیقلش کا نقشہ کھینچاہے۔ملاحظہ فرمائیں۔

تماشہ تو ریکھو کہ دوزخ کی آتش کا گائے خدا اور بھائے مجمہ تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلی بنائے محمہ خدا اور بسائے محمہ

(ذكر رضا،ص-۹۵)

#### الم خدا ہے کشتی

قارئین محترم! ابھی تک آپ دوزخ کے جلانے بھانے کا تماشہ دیکھ رہے تھے۔
اب اکھاڑے میں آجائیے اور کشتی دیکھئے جہاں بریلوی صاحب نے خدا تعالی سے
اپنے ایک بریلوی پہلوان کا مقابلہ کرایا ہے۔ دیکھئے کون جیت تاہے۔
لکھتا ہے۔ حضرت ابوالحسن خرقانی نے فرمایا کہ صبح سویرے اللہ تعالی نے میرے
ساتھ کشتی کی اور جمیں پچھاڑ دیا۔
نوٹ: یہ تھی کشتی جو آپ نے دیکھی۔ لیکن تعجب یہ ہے کہ خدا تعالی نے بریلوی
صاحب کو پچھاڑ دیا ؟ اس کی وجہ بھی آگے بریلوی صاحب نے اپنی خفت مٹانے کے

کہ والدہ نے کہ رکھا تھا کہ میری زندگی میں دو بارہ ج کا ارادہ نہ کرنا۔ان کا یہ فرمان (اعلی میں تھا۔ (اعلی میں تھا۔

قارئین! آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا ہوگا کہ ج کو جانے سے والدہ کیوں روکتی تھیں ؟ دراصل واقعہ یہ ہے کہ خان صاحب کی والدہ نیک طبیعت عورت تھیں اور وہ اپنے شریر فنین پرور بیٹے کی طبیعت سے خوب واقف تھیں کہ مکہ مکر مہ جانا اس نافر مان کا اخلاص کے ساتھ نہیں ہے بلکہ حرمین شریفین کے علماء کو دھو کہ دے کر ہندوستانی علماء کے خلاف کفر کے فتوی حاصل کرنا ہے۔ امذا خان صاحب کی اس عادت سے وہ سحت بیزار تھیں لیکن نافر مان کب ماننے والا تھا۔ آگے سنتے۔ اس عادت سے وہ سحت بیزار تھیں لیکن نافر مان کب ماننے والا تھا۔ آگے سنتے۔ اقبال احمد! آپ نماز عشاء سے فارغ ہوئے شکر م (تانگہ) بھی آگیا اب صرف والدہ صاحبہ سے اجازت لینا باتی تھی۔

قارئین! یعنی اب تک سفر کی جو کارروائی ہوتی رہی وہ سب والدہ کی ناراضگی کی پرواہ کئے بغیر ہوتی رہی اور بے چاری والدہ نافرمان بیٹے کی ان تمام حرکات و سکنات کو دیکھتی رہیں اور کڑھتی رہیں،کر بھی کیاسکتی تھیں۔لہذا غم وغصہ کی حالت میں تنہائی میں جاکر چاور تان کر بستر پر دراز ہو گئیں۔

اقبال احمد؛ آپ مکان میں تشریف لے گئے ۔ خلاف معمول دیکھا کہ والدہ چادر اور سے آرام فرماں ہیں۔ بس آپ نے آ نکھیں بند کر کے سر قدموں پر رکھ دیا۔ والدہ صاحبہ گھبرا کر اٹھ بیٹھیں۔ (سخت تلخ و تند لیجہ میں) کیا ہے ؟ عرض کی جگی اجازت دیجئے ۔ والدہ نے جب دیکھا کہ ہٹ و هرم نافرمان ماننے والا نہیں ہے ۔ ب ب برواہی سے کہ دیا خدا حافظ ۔ لیکن والدہ کا دل والدہ ہی کا ہوا کر تا ہے کہ ابھی آپ اسٹین تھی نہ پہنچ ہوں گے والدہ نے فرمایا۔ میں اجازت نہیں دیتی، نبیند میں تھی بلاؤ! آپ جا چکے تھے کون بلاتا۔ (ملفوظات دوم، ص۔ س)

#### خدا کی دلهن

قارئین کرام! بریلوی صاحب کی پیت ذہنیت کا بھی اندازہ کرتے چلیں۔ لکھتے ہیں۔ حضرت سیدی موسی سہاگ رحمۃ اللہ علیہ مشہور مجاذیب میں سے تھے۔ احمد آباد میں مزار شریف ہے۔ ایک بار قحط شدید بڑا۔ بادشاہ و اکابر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعاکے لئے آگئے۔ انگار فرماتے رہے کہ میں کیا دعاکے قابل ہوں جب لوگوں کی التجا درازی حدسے گذری ایک پھر اٹھایا اور دو سرے ہاتھ کی چوڑ لوں کی طرف کیا اختیا درازی حدسے گذری ایک پھر اٹھایا اور دو سرے ہاتھ کی چوڑ لوں کی طرف کا نے اور آسمان کی جانب منھ اٹھا کہ فرائیں امڈ بڑیں اور جل تھل جردیئے۔ (ملفوظات دوم۔ ص ۱۹۵۰) قارئین! انسان جب کسی کی تحقیر و تدلیل پر کمربسۃ ہو جاتا ہے تو اس کی عقل و فرر پر تعصب کے پر دے بڑ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس معاملہ میں وہ اپنے معبود حقیقی کو بھی بھول جاتا ہے اور اس سے عبد و معبود بیت کارشۃ منقطع کر لیتا ہے۔ بی حقیقی کو بھی بھول جاتا ہے اور اس سے عبد و معبود بیت کارشۃ منقطع کر لیتا ہے۔ بی حال بریلوی صاحب کا ہے۔

## سوچ ہے کھاکر بلی ج کوچلی ہے۔

قارئین محترم! خان صاحب ۱۳۳۲ ہے میں ہندوستان بھرکے علماء حق کو کفر کی توپ سے زخمی کر کے جماء حق کو کفر کی توپ سے زخمی کر کے جج کو چلے ۔ موصوف کا یہ دوسرا نفلی جج تھا جو اپنی والدہ کی سحنت ناگواری و نافرمانی کے ساتھ کیا۔اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔جو آپ کو سنارہے ہیں گھرکے بھیدی اقبال احمد رضوی۔ سننے غور سے سننے۔

اعلحضرت نے ج کا ارادہ کیا تو ان کو معلوم تھا کہ میری والدہ راضی نہیں ہیں۔ کیوں

آتے ہیں۔ کہتے ہیں۔

حاجبی ! آؤ شمنشاه کا روضه ویکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو

العالمة والعالم المعالمة العالمة العالمة

ریگر

عاصی بھی ہیں جہیتے بھی ہیں یہ طیبہ ہے زاہدو مکہ نہیں کہ جانی جباں خیر و شر کی ہے

(ص، ٥٥)

قارئین محترم! یہ سب کس کے خلاف نعرہ بازی کی جا رہی ہے اور کس کے خلاف مسلمانوں کو اکسایا جارہا ہے ؟ غور کرتے رہے ہم آپ کو بہت جلد آگے لے چلناچاہتے ہیں۔

# مدیدنی فصیلت مکه برد

قار مین محترم! جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مکہ مکر مہ میں ایک فرض نماز اداکر تا ہے اس کو ایک لاکھ فرض نماز کا ثواب ملتا ہے ۔ مسجد نبوی میں یہ ثواب آدھا ہو جاتا ہے ۔ اور بست المقدس (فلسطین) میں آدھے کا آدھا ہو جاتا ہے ۔

المقدس (فلسطین) میں آدھے کا آدھا ہو جاتا ہے ۔

لیکن بریلوی صاحب خدا دشمنی میں اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ مدیم مکر مہ میں مدیم طیبہ افضل ہے مکہ مکر مہ میں اس جو ال کیا کہ حضور نماز مکہ مکر مہ میں ایک لاکھ کا ثواب رکھتی ہے اور مدیم طیبہ میں پچاس ہزار کا اس سے مکہ معظمہ کا ایک لاکھ کا ثواب رکھتی ہے اور مدیم طیبہ میں پچاس ہزار کا اس سے مکہ معظمہ کا

قارئین! اب آگے خود موصوف کی زبانی سنئے کہ کیسے اچھلتے کودتے چلیں اور کھال کمال چلے ؟

راسة میں لوگ ملتے گئے ، لوچھتے گئے رکھئے خان صاحب کد ھرچلے تو کہتے ہیں کہ مدینہ جارہا ہوں۔ نوداننی کی زبانی سنیئے!

کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا

الوچھا تھا ہم سے جس نے کنہضت کدھر کی ہے

کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل

روشنی انہیں کے عکس سے بیٹی جرکی ہے

روشنی انہیں کے عکس سے بیٹی جرکی ہے

( حدائق بخشش ، ص - ۸۳

قارئین! اس سفر میں خان صاحب کی نیت اگر مخلصانہ ہوتی تو فخر کے ساتھ کہتے کہ کے کہ کے ساتھ کہتے کہ کے جا رہا ہوں۔ مگر جہاں والدہ کی بددعائیں اور ول کی آہیں لے کر پہنچ تھے ،وہیں خدا سے وشمنی بھی تو ساتھ ہی میں تھی۔ ملاحظ فرمائیں۔ مکہ معظمہ کی بے حرمتی کن الفاظ میں کرتے ہیں۔

#### مکہ مکرمہ کی بے حرمتی

خان صاحب الکھتے ہیں۔ مدیمۂ طیبہ میں ۔۔۔ تو کچھ خفیف سے گرمی ہوتی تھی۔ رات کو اگر نماز عشاء بڑھ کر سوئے تو سوائے موذن کی آواز کے کوئی جگانے والا نمیں۔ نہ گری نہ کپھو کہ فی محظمہ میں شب کے وقت دیکھا گیا کہ اگر سونے میں ہاتھ اٹھ گیا تو مکھیوں کا ڈنکار (جھمۃ) اڑگیا۔ (ملفوظات چارم۔ ص۔ ما) اٹر گیا۔ (ملفوظات چارم۔ ص۔ ما) الیک دو سری جگہ مکہ مکر مہ سے باہر کھڑے خان صاحب اعلان کرتے ہوئے نظر

#### تاويل بسيجا

ارشاد؛ اوں سمجھے کہ ایک لاکھ روپے زیادہ ہیں کہ پچاس ہزار اشرفیاں۔ گنتی میں تو اشرفیاں کم ہیں مالیت میں یہ دس گنی ہیں۔ (ملفوظات دوم، ص ۵۸)

قارئین محترم ! یہ خان صاحب کی اپنے گھر کی بے جا تاویل ہے جو مکہ مکر مہ کی عظمت کو گھٹانے کے لئے کی گئی۔ اگر بھی ضابطہ کلی ٹیرا تو بیت المقدس میں پچیس ہزار نمازوں کا تواب ملتا ہے یعنی مدیم طیبہ کی مسجد نبوی سے آدھا تو اگر ان پچیس ہزار اشرفیاں ہزار کو دینار سے تاویل کر لیا جائے اور کہا جائے کہ بتائیے پچاس ہزار اشرفیاں زیادہ ہیں یا چیس ہزار وینار تو کیا جواب ہوگا۔

قارئین! دراصل انسان کی سرشت میں یہ بات داخل ہے کہ اس کو جب کسی کی اصل سے تعصب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی نسل نسل سے بلکہ اس کے سایہ تک سے اظہار نفرت کرنے لگتا ہے۔ بریلوی صاحب کو جہاں خدائے حقیقی سے تعصب و عداوت ہے وہیں اس کے گھرسے بھی نفرت ہے۔ یہاں تک کہ جو خدا کی بندگی اور اسکی وحدا نیت کے قائل ہیں ان سے بھی وہی اظہار بیزارگی۔ بریلولوں کی وہا بیوں سے کیمذ پروری اور تعصب و تنگ نظری کی وجہ بھی بہی ہے کہ وہ اپنے کو فدا کی طرف نسبت کرتے ہیں چوں کہ "الوہاب" حق تعالی شانہ کی صفت ہے۔ اور وہا بی اپنے کو "الوہاب" کی طرف نسبوب کرنے سے دوہا بی یعنی اللہ والے کملاتے ہیں۔ اپنے کو "الوہاب" کی طرف نسبوب کرنے سے دوہا بی یعنی اللہ والے کملاتے ہیں۔ آپ بلیس لعین ہی کو دیکھ لیجئے کہ اس کو ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے عداوت آپ بلیس لعین ہی کو دیکھ لیجئے کہ اس کو ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے عداوت تھی آج ان کی ساری نسل سے اس کو دشمنی ہے ۔ اللہ حفظنا منھم ۔ بالآخر خان

صاحب کو جب نہ بن بڑی تو کھنے لگے۔

طیبہ نہ سی افضل ، مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے (افکاررضا،ص۔۱۸)

گواه چست مدعی سست

قارئين! حضور صلى الله عليه وسلم كا ارشاد پاك حضرت الوهريره رضى الله عنه كى زبانى سنت \_ عن ابى هريرة رضى الله عنه! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدى هذا خير من الف صلاة فيما سواه الاالمسجد الحرام \_ (رواه بخارى)

حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز کا ثواب دوسری مسحدوں کے مقابلہ میں ہزاروں نمام سے زیادہ ھے سوائے مسجد حرام کے۔

# الله كے نام كوجوتے بركھنا كا

قارئین محترم! اس سے زیادہ بدبحتی انسان کی کیا ہوگی کہ اس کی زبان سے کسجی یا اللہ کا لفظ نکل اللہ ہی نہ نظے۔ آپ بریلو یوں کو بھی دیکھئے کہ ان کی زبان سے کسجی یا اللہ کا لفظ نکل ہی نہیں سکتا۔ اس گروہ کی خدا تعالی سے دشمنی کی بیہ حدہ کہ اللہ کے مقدس نام کو جوتے کے تسمہ پر لکھنا جائز قرار دیا۔ اس پر عمل بھی ہے۔ ایک بریلوی لکھتا ہے۔ نعل شریف (جونہ) پر بسم اللہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ (مجموعہ رسائل، ص سے سے)

من خان صاحب کو جازیس سزائے موت

ناظرین! خان صاحب اپنی مال کا ول د کھا کر ج کرنے چلے تھے۔مال کی آہ نے اپنا

سرایت کی ہموئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں ایک بریلوی بدعتی کا واقعہ۔ لکھتاہے!

ایک بزرگ نے ایک بریلوی ہے کہا کہ اس طرف دیکھو تمہیں کیا نظر آتا ہے۔
عرض کیا کعبہ مکر مہ۔ پھر مشرق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اس طرف کیا
نظر آتا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے پیرو مرشد۔ فرمایا کس طرف جانا چاہتے ہو؟
کعبہ کو یا پیرکے پاس میں نے عرض کی کہ اپنے پیرکے پاس۔ (سرت غوث اعظم، ص-۲۳۲)

# « اعلی کاطمانی کے منھ پرایک بریلوی کاطمانی کے اعلی منظم اللہ کا منظم کے انگری کا منظم کا منظم کا منظم کا منظم کے منظم کا منظم

قارئین کرام! بریلولوں کے اعلی ضرت ماں کی نافرمانی کے ساتھ جج نفل ادا کرنے گئے تھے لیجئے ایک بریلوی صاحب ماں کی نافرمانی کا ایک واقعہ سناکر اپنے اعلی دیتے ہیں۔ لکھتاہے ۔ حضرت جریج ا کی ولی اللہ تھے ۔ اللہ تعالی کے مقبول تھے ۔ رات رات جرعبادت الهی میں مصروف رہتے تھے۔ را توں کی عبادت کا پہاٹر تھا کہ حپرہ سے نو ر نکلتا نظر آتا تھا۔ (اور میاں خان صاحب کا جرہ راتوں کی عبادت سے سیاہ ہوتا تھا )ایک مرتبہ ان سے عجیب واقعہ پیش آیا۔ان کی والدہ آئی اور آواز دی۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے ول میں سوچا کہ کیا کروں۔ ماں بلارہی ہے اور حالت نماز میں ہوں۔ والدہ چلی گئی دوسرے ون مجی والدہ آئی تو عبادت کر رہے تھے۔والدہ نے آواز دی یہ چرجیران ہوئے ول میں کما یااللہ ایک طرف تیری عبادت ہے دوسری طرف میری والدہ ہے۔ آخر والدہ چلی گئی اور جاتے ہوئے ایک دعا مانگی یا اللّٰہ موت سے پہلے جربے کو فاحشہ عورت کامنھ دکھانا ماں کے منھ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ فورا قبول ہوگئے۔ اب آگے سنتے۔

اثر دکھایا۔ مدیمنہ گئے روضہ اقدس کو سجدہ کر بیٹھے ۔ قانون شرع کے مطابق ایسے تخص کو گردن زنی کا حکم سنایا گیا۔ یہاں پر سوانح نگاروں نے بلکہ خود خان صاحب نے اپنا نام حذف کر دیا۔

ملاحظہ فرمائیں! ایک صاحب کو بادشاہ نے سزائے موت کا حکم دیا۔ جلاد نے تلوار کھینچی یہ اپنے شخ کے مزار کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوگئے ۔ جلاد نے کہا کہ اس وقت قبلہ کو منھ کرتے ہیں۔ (تلخ انداز میں خان صاحب نے جواب دیا) تو اپنا کام کر میں نے اپنے قبلہ کو منھ کر لیا۔
میں نے اپنے قبلہ کو منھ کر لیا۔
میں نے اپنے قبلہ کو منھ کر لیا۔

قارئین محترم! اس واقعہ کی خبر جب حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو ہوئی تو آپنے فرمایا۔ ۴

جس کا ایمان کفر ہو اس کو کھی حق نما ہے کیا مطلب کعبہ حق نما ہے کیا مطلب کعبہ حق نما ہے جلاوطن کر دیا گیا اور ہمیشہ ہمیش کی حاضری پر پابندی لگا دی گئی۔ اپناس واقعہ کی جھلک ایک شعر میں دکھاتے ہیں۔ یہ کب کی تجھ کو مجھ سے عداوت تھی ظالم یہ کب کی تجھ کو مجھ سے عداوت تھی ظالم میں حلال کیا جھڑا کے سنگ در پاک سر و بال کیا ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا ستمگر الٹی چھری سے ہمیں حلال کیا

# معبرافضل ہے یاپیر

قارئین محترم! بیت الله شریف سے نفرت سارے ہی بریلولوں کی فطرت میں

و عتراف جسنت

کوئی کیوں لوچھ تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں (مدائق بخشش، ص-۴۸

ریگر

تجوسے در اور سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے
اور حشر تک رہے مرے گلے میں پٹا تیرا
اور حشر تک رہے مرے گلے میں پٹا تیرا

#### و کتوں کا بیویار کھی

قارئین محترم! خان صاحب اپنی جنسیت کی اصل نقل کو پیچانے میں خاص کمال رکھتے تھے چوں کہ جو جس کا کاروباریا تجارت ہوتی ہے وہ اس قسم کے مال کو پیچانے میں تجربہ اور ممارت حاصل کر لیتا ہے سبی وجہ بھی تھی کہ خانصاحب کو بھی اس

چنانچ اسی شہر میں ایک فاحشہ عورت رہتی تھی۔ جس کو یبود اوں نے کہا کہ اگر تو جریج کو گناہ میں متلاکر دے تو تھے دولت سے مالامال کر دیا جائے گا۔ چنانجہ وہ فاحشہ عورت حضرت جریج کے پاس مپنی ۔ رات کا وقت تھا۔ آپ تمام رات نفل روعة ربے \_ ( اور خان صاحب كى ست معاف نفل صاف تھيں ) ايك دفعہ بھى اس فاحشہ عورت کی طرف نہیں دیکھا (اور خان صاحب لاتھی اور چھتری لئے خود کو چرواہے کواپنے لفس پر قادر کیا اور حاملہ ہو گئی۔ بچہ جنا اور مشہور کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ حیران ہوگئے کہ وہ تو بہت بزرگ آدمی ہیں۔ مگر وہ فاحشہ تمام شہر میں پھرتی رہی۔ یہودی بت خوش تھے لوگوں نے جاکر حضرت جریج کا عبادت خانہ گرا دیااور آپ کو پتھر مارنے لگے۔ (بارہ تقریریں،ص۔۲۵۰) قارئين محترم! مال كى آواز يرجواب ندديئ جانے كى وجه سے حق تعالى نے اپنے مقبول بندہ کی بیر گرفت فرمائی اور ماں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نے بیداثر دکھایا کہ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا رڑا۔ لوگ آپ کا عبادت خانہ بھی مسمار کرنے پر تل گئے ۔ تو خان صاحب پر کیوں نہ یہ آفتیں آئیں اور کیوں نہ ماں کی خاموش آہیں اپنا اثر دکھاتیں کہ ان کو سزائے موت کا حکم سنایا جائے اور پھر چھوڑ بھی دیا جائے تاکہ

خان صاحب جب جازسے چھوٹ کر آگئے تو اپنی ماں پر ایوں برستے ہیں۔

آئندہ عبرت حاصل کریں۔

تو جس کے واسطے چھوڑ آیا طبیبہ سا محبوب بتا تو اس ستم آرا نے کیا نمال کیا (حدائق بخشش،ص۔ ۲۹) 10.

ابو محمد بن قتیبہ:- یہ کمجنت جیسے سختی کے موقع پر زبان نکالتا ہے ایسے ہی رزبان نکالتا ہے رزبا

خود خان صاحب کے گھر کا آدمی لکھتا ہے "کہ یہ ایک ذلیل جانور کے ساتھ تشبیہ ہے۔ دنیا کی حرص رکھنے والا ہے اگر اس کو نصیحت کرو تو مفید نہیں۔ جیسے مولوی مراد آبادی نے خان صاحب کو کی تھی مگر غیرمفید ثابت ہوئی۔ دیکھئے ص۔ پر (گنزالایمان ان تحمل علیہ بلھث کے تحت)

علماء کرام نے کتوں کو پالنے یار کھنے کی ممانعت پر ایک دقیق نکمۃ اخذکیا ہے کہ کئے کی خصلت میں کینہ اور کمینہ پن ہوتا ہے ۔ وہ اپنی ہی برادری اور اپنی جنس کو دیکھ کر کھی خوش نہیں ہوتا ۔ بس وہ اپنے پیٹ کا پجاری ہوتا ہے اگر ایک مردہ جانور پالے جو اس جیسے سو کا پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہو ۔ لیکن یہ کسی دو سرے کو اپنے ساتھ کھانے نہیں دے گا۔ بر خلاف دیگر جانوروں کے بکری کو دیکھئے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی غذا کو سب مل کر کھاتی ہیں ۔ بی وجہ ہے کہ بکری کو پالنے کی تر غیب اور کھے کہ ایک ہی غذا کو سب مل کر کھاتی ہیں ۔ بی وجہ ہے کہ بکری کو پالنے کی تر غیب اور کھے کو گھر میں رکھنے کی ممانعت کی گئی ۔ چوں کہ جانوروں کی طبیعت کا اثر انسان کے دل کر بر بڑتا ہے ۔ او نٹ کے پالنے والوں کے دل بخض سے اور گھوڑے والوں کے دل انکساری سے جھکے ہوتے ہیں اس دماغ کبرسے لبریز ہوتے ہیں بکری والوں کے دل انکساری سے جھکے ہوتے ہیں اس دماغ کبرسے لبریز ہوتے ہیں بکری والوں کے دل انکساری سے جھکے ہوتے ہیں اس

قارئین! خط کشیده الفاظ پر غور فرمائیں آیسامعلوم ہوتا ہے کہ خان صاحب کو اسی کینہ و کمینہ بن خصلت نے سارے علماء حق کو کافر بنانے پر مجبور کر دیا تھا۔

تجارت میں کافی تجربہ اور کتوں کی اصل نسل کو پچاننے میں ایک مشتقل فن کی حثیث حاصل ہو گئی تھی۔ اس لئے دور دور سے لوگ آپ کے پاس کتوں کے بھیجنے کی فرمائش کیا کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیں۔

ا بیک دفعہ سجادہ نشین صاحب نے رکھوالی کے لئے دو کتوں کی فرمائش کی۔ آپ نے کمال ادب سے کہا کہ فقیر جلد ہی دو کتے حاضر خدمت کر دے گا۔ (ذکر رضاء، ص۔ ۱۱)

نوٹ۔اس دوران شاید مال کی کمی یا اصلی نسل کے کتے فراہم نہ ہونے کے باعث
تاخیر ہوئی تو آپ اپنے دونوں صاحبزادوں (حامد رضا، مصطفے رضا )کو لے کر حاضر خانقاہ ہوئے کہ

ملاحظہ فرمائیں! پھر بریلی سے اپنے دونوں صاحبزادوں (حامد و مصطفے) کو خانقاہ عالمیہ برکا تیہ میں لائے۔اور سجادہ نشنن صاحب سے کماکہ۔

حضور! یہ سارا دن کام کاج بھی کریں گے اور رات کو رکھوالی بھی۔ (ذکر رضا، ص یہ) قارئین محترم! ابہم تھوڑی دیر کے لئے آپ سے علحدہ ہو جاتے ہیں آپ اس ذلیل حیوان کے متعلق حضرات صحابہ کرام اور فقہاء عظام کا تبصرہ سننے جو نہا بیت مفید ثابت ہوگا۔

ا بن عباس: یہ تمام حیوانوں میں خبیث حیوان ہے ۔ سب سے زیادہ ولیل ہے۔ اسے اپنے پیٹ کے پالنے کے سواکوئی مطلب نہیں۔ اس کی حرص و بخل کا یہ حال ہے کہ ایک مردہ جانور پالے جو اس جیسے سو کا پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہولیکن یہ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ کھانے نہیں دے گا۔

ا بن جریج: کے کا دل اکھڑا ہوا ہو تاہے۔ اس کا دل اسے صبر پر آمادہ نہیں کرتا۔ ابن مسعود: کتاخوشی کی حالت میں بھی ہائے ہائے۔

100

# اپ کی بدکاری ہے بدی بھی شرماتی تھی۔

تم وہ کہ کرم کو ناز تم سے میں وہ بدی کو عار آقاء

( حد الق ، ص - ۲۲)

نوك: چپه خوش چرانه نباشد

# پر کار میاں کو خوش فہمی ہے۔

بدکار رضا خوش ہو بدکام کھلے ہوں گے وہ انچھے میاں پیارا انچوں کا میاں آیا (ایسا،ص۔

نوٹ ۔ خوب گذرے کی جومل بیٹھیں گے دلوانے دو۔

#### ول کاروگی

قارئین! خان صاحب کا آشرم ہمہ وقت مہ جبینوں سے پر رہتا تھا۔ اس لئے ہر طرح کی حور پریاں اجرتی جو بن والیاں آتی جاتی رہتی تھیں لہذا آپان کو خود دل دے دیاکرتے تھے یاوہ لے جاتی تھیں۔ اس کا انکشاف تو کوئی گھر کا آدی ہی کر سکتا ہے ہرکیف بعد میں اس کی تلاش ہوتی تھی۔ ملاحظہ فرہائیں۔ ارے ارے خدا کے بندو میرے دل کو ڈھونڈو

میرے یاس تھا ابھی تو ، ابھی کیا ہوا خدایا

(الصامس-١٥٨)

اپنی بد کاری کااعتراف کے

دم قدم کی خیر اے جان مسیح جانتے ہیں جیسے ہیں بدکار ہم (حدائق بخشش،ص۔۳۰)

اندرون خانه 📡

چھپ کے لوگوں سے کئے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہوتا ہے (حدائق بخشش،ص۔اء)

نوٹ: زندگی بھری عیاشیوں کا نحوِڑ۔

نوٹ: کاش بریلوی عوام پر بھی پیر راز کھلتا۔

# 

بدستی ، چور سبی ، مجرم و ناکارہ سبی اے وہ کیسا ہی سبی ہے تو کریما تیرا (حدائق،ص-۱۸

وے۔ ہی شیخ حرم ہے جو چرا کے پیچ کھاتا ہے گلیم بوزر دلق اولیں و چار زھراء

(علامه اقبال)

کے بعد قرآن کریم نے امهات المومنین کا نکاح تمام مسلمانوں پر ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام قرار دے دیا۔ قرآن کہتاہے۔ ولا تنگو ازواجہ بعدہ ابدا۔ ان کے بعد ان کی سے حرام قرار دے دیا۔ قرآن کہتاہے۔ ولا تنگو ازواجہ سے حرام ہے۔ (پروئ۔ ۲۰۲۰ہ۔ ۲۰۰۰) کسی بھی بیوی صاحبہ کو نکاح میں لانا تم پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے۔ (پروئ۔ ۲۰۲۰ہ۔ ۲۰۰۰) اب خان صاحب کی عیاش طبیعت کا بھی جائزہ لیجئے کہ کس جرات کے ساتھ ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنے کے لئے تاک میں بیٹھے ہیں۔

انبیاء کو بھی اجل آئی ہے مگر ایسی کہ فقط آئی ہے اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح اس کا ترکہ بٹے جو فائی ہے (حدائق بخشش، ص۔ نا

نوٹ: بدنگاہی کب چھپائے چھپ تی ہے۔

#### پر یلوی صاحب کی گندی ذہنت ہے۔ پر اللوی صاحب کی گندی ذہنت ہے۔

قار سین؛ بریلوی صاحب کی پلید فطرت اور گندی ذہنیت کا اندازہ لگانے کے لئے اتنا ہی کافی ہو گا کہ اس مردود نے حضرات انبیاء علیهم السلام پر بھی اپنی فطرت کو قیاس کر کے جوش جوانی کی ناپاک تہمت لگا ڈالی ۔ کھتا ہے ۔

انبیاء علیهم السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں ۔ اور وہ ان کے ساتھ شب باشی (ہمیستری) فرماتے ہیں ۔

والمنوظات وم ۔ می اور امہات المومنات کی شان میں بے حیائی اور گستاخی نمیں ہے ۔ کیا کوئی بے غیرت بے ضمیر مسلمان اس طرح کے کھلے الفاظ اپنے نمیں ہے ۔ کیا کوئی بے غیرت بے ضمیر مسلمان اس طرح کے کھلے الفاظ اپنے

نوٹ: جب آدمی اپنے کو نفس کے حوالہ کر دیتاہے تو یمی نتیجہ بر آمد ہوتاہے۔

#### مفت خورا

مفت پالا تھا کہ کھی کام کی عادت نہ بڑی تھی اب عمل لوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا

نوٹ اس لئے ایمان فروشی آپ کاشوہ تھا۔

## انٹرنیشنل بھکاری یانفس کا پجاری

گندے ، نکمے ، کمین ، مهنگے ہوں کوڑی کے تین
کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو درود
الیے کو نعمت کھلاؤ ، دودھ کے شربت پلاؤ
الیے کو الیمی غذا تم پہ کرو رو درود

(حدائق،ص-۱۲۱)

قارئین ! غور کرنے کی بات ہے کہ جب الیے مفت خورے نکمے ، کمین اور دھونگی مجدد کو عوام دودھ کے شربت پلا پلاکر آزاد سانڈ بنا دے گی تو اس طاقت کا استعمال کماں ہوگا؟

## المنان صاحب کی بدنگاہی

قارئين محترم! حضرت سير محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كے دنياسے بردہ فرمالينے

(14

جو تم کو نہ جانتا ہو حضرت چالیں چلئے اس اجنبی سے

## وريد المنستاجا

قارئين محترم! ذراستجل كر! پيلوبدل كر! پيٹ پكر كر! بردهے كا\_ ا میک بریلوی لکھتاہے کہ ایک شامی بزرگ ٹھیک ۲۵/ صفر ۱۳۴۰ ھ کو خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ حصنور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماں ہیں۔حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی محتمم حاضر در بار ہیں۔ لیکن مجلس پر سکوت طاری ہے۔ ایسامعلوم ہو رہاہے کہ جیسے کسی آنے والے کا استظار ہو۔ وہ شامی بزرگ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہوئے فدائے ابی وامی میرے ماں باپ حضور پر قربان! کس کا انتظار ہے ۔ سید عالم صلی اللّٰہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا۔ احمد رضا خان کا تنظارہے۔ انہوں نے عرض کیا احمد رضاخان کون ہیں ؟ حضور نے فرمایا کہ بریلی کے باشندہ ہیں۔ بیداری کے بعد انہوں نے پہد لگایا تو معلوم ہوا کہ اعلی صرت امام احمد رضا ہندوستان کے بڑے ہی جلیل القدر عالم ہیں۔ اور اب تک بقید حیات ہیں۔ پھر تو وہ شوق ملاقات میں مندوستان چل بڑے ۔ جب بریلی پہنچ تو انہیں بتایا گیا کہ آپ جس عاشق رسول کی ملاقات کو تشریف لائے ہیں وہ ۲۵/ صفر ۱۳۳۰ ھ کو اس دنیا سے روانہ ہو چکا۔ (سوانح اعلی صرت میں۔ ۱۳۹۱) ویکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی مولانا احمد رضامیں یا کوئی اور ؟ (جو کل تک عیاش تھا) کل تک عیاش تھا) نگہ الجبی ہوئی ہے رنگ و بو میں خرو کھوگی ہے چار سو میں

#### المريلوي صاحب مسلمان تھے ؟ المريلوي صاحب مسلمان تھے ؟

قارئين! اس كا شبوت خود بريلوى صاحب پيش كر رہے ہيں ملی اللہ ملی فار نار ہم ملی مسلمان كيج = توڑ ڈالیں نفس كاز نار ہم اللہ مسلمان كيج = توڑ ڈالیں نفس كاز نار ہم

#### و زمین و آسمان کے قلابے 🗬

قارئین کرام! ایک بریلوی صاحب اپنے مجدد ملت کی بے جاتعریف میں کچھ اس طرح سے تجاوز کر جاتا ہے۔ کھتا ہے۔

امام احمد رصاء \_ وہ اپنے وقت کا ابو صنیفہ ،و شافعی تھاوہ غزالی بھی تھا، رازی بھی تھا، وہ روی بھی تھا،وہ کی الدین ابن عربی بھی تھا،وہ درسگاہ کی نوک پلک سے آشنا اور خانقاہ کے اسرار و رموز کا ہمراز بھی تھا۔ مزید \_

وه ایک مفتی تھا، مدرس تھا، مقررتھا، مناظرتھا، مصنف تھا، مفسرتھا، مؤلف تھا، معقولی تھا، منقولی تھا، اوجیہ تھا، فصیح تھا، بلیغ تھا، فقیہ تھا، وجیہ تھا (مقدمہ دلوبند کی خانہ تلاش)

نوٹ به وه سمجي کچھ تھا بتاؤ تو مسلمان تھي تھا؟

قبض کرنے والا فرشۃ ملک الموت کہلاتا ہے۔ بارش برسانے والا فرشۃ میکائیل کہلاتا ہے وغیرہ وغیرہ مگریہ کام کسی خاکی (انسان ) مخلوق کو نہیں سونیا گیا۔ کیوں کہ انسان کمزور ہے جیسا کہ قرآن میں خلق الانسان ضعیفا ۔انسان کمزور پیدا کیا گیا ۔ نیز نوری مخلوق بھی یہ کام اس کے حکم کے بغیرانجام نہیں دے سکتی۔

# ہریلویوں کے تین سوچھین خدا

قارئين محترم!

اب بریلولوں کے خداؤں کی گنتی کیجۂ ایک بریلوی لکھتا ہے۔ تین سو چھپن اولیاء اللّٰہ ہیں جو اس نظام (کائنات کو) چلاتے ہیں۔ نیز مصیبتوں کا دور کرنا، بارش کا برسانا،موت و حیات انہی اولیاء اللّٰہ کی وساطت (قبضہ و قدرت) سے ہوا کرنی ہیں۔ برسانا،موت و حیات انہی اولیاء اللّٰہ کی وساطت (قبضہ و قدرت) سے ہوا کرنی ہیں۔ (بارہ تقریریں،ص۔ہسا)

ديکھيے تصوير ميں مجلس شعوريٰ کامنظر۔

قارئین محرم! مشرکین مکہ بھی تین سوساٹھ بت کی لوجاکیاکرتے تھے۔ اور ان
کے بارے میں اعتقاد رکھتے تھے کہ ان میں سے بعض بارش کے خدا ہیں بعض
دھوپ کے بعض زندگی دینے پر اور بعض موت دینے پر قادر ہیں۔ ایسالگتا ہے کہ
ان بتوں کی پوری آبادی فتح مکہ کے بعد منتقل ہو کر بریلی شریف میں آبسی۔ ان میں
سے صرف چار راست میں ادھر ادھر ہوگئے اس لئے صرف تین سوچھین بچے۔
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
دو پیرہن اس کا ہے وہ مذھب کا کفن ہے

قارئین محترم! ہم کوئی تبصرہ نہیں کریں گے تبصرہ آپ کے ذمہ۔ البیۃ ہمیں اتناافسوس صرور ہے کہ بے چارہ شامی بزرگ اتنی لمبی مسافت طے کر کے حاضر ہوئے اور دیدار نصیب نہ ہوسکا۔

#### برده کے پیچے کیا ہے

قار تین محرم! بریلوی صاحب عمر بھر کی عیاشیوں پر مگر مچھ کے آنسو بھاتے ہیں توفیق دے کہ آگے نہ پیدا ہو خوئے بدہ تبدیل کر جو خصلت بد پیشتر کی ہے

(حدائق،ص۔۹۰)

قارئین! مگر حرمان نصیبی ہی کھئے کہ آخر دم تک بدی اور بریلوی صاحب کا دامن حولی کا ساتھ رہا۔

#### الله ایک ب قدرت والا بی الله

قارئین کرام! اسی عقیدہ کو اسلام میں تو حید کہا جاتا ہے۔
حس طرح اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح
اس کی قدرت کالملہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ ہی قبضہ و قدرت والا ہے۔
کوئی چیزاس کے قبضہ سے باہر نہیں اور نہ ہی وہ کسی چیز سے عاجز ہے۔ بارش کا
برسانا، دھوپ ثکالنا، ہواؤں کا چلانا، مردہ کو زندہ اور زندہ کو مردہ کرنا یہ الیسی
صفات ہیں۔ جو کسی مخلوق کو اس نے نہیں بخشیں۔ ہاں البتة ان چیزوں پر اس نے کچھ
نوری مخلوق (فرشتے ) کو اسی کام کے لئے پیدا فرما کر متعین کر رکھا ہے۔ جیسے روح

# المعان صاحب کے عقائد کے

قارئین کرام! مولوی احمد رضا کہتاہے! جو میرے عقائد ہیں وہ میری کتابول میں لکھے ہیں۔ (ملفوظات چارم، ص۔ ۳)

#### خو خدا کے ملک پر قبصنہ کے

قارئین؛ کیج اب بریلویت نے خدائے تعالی کو کلی طور پر رٹائر کر دیا۔ اور اس کے ملک پر شیخ صاحب کا قبضہ کرا دیا۔ کھتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی اللہ کے تمام شہروں پر اب میرا قبضہ و تصرف ہے اور میرے زیر حکومت ہے۔

(سیرت غوث اعظم، ص ۔ ۱۲۲۳)

نوٹ ِ خرد نے کہ بھی دیالا الہ تو کیا حاصل ِ (علامہ)

دوسری جگہ بریلولوں کے امام احمد رضا کہتا ہے۔

ہے ملک خدا پہ جس کا قبضہ میرا ہے وہ کامگار آقا ۔ لیعنی غوث اعظم (حدائق بخشش، ص۔ ۲۳)

نوٹ: کچر اور چیزے شاید تیری مسلمانی۔ (علامہ اقبال)

## ایک ہی تھیلے کے چے پیٹے ہے

خان صاحب کا ایک مرید مولوی یارخان نعیمی لکھتاہے۔ غوث پاک کا ارشاد ہے میں دنیامیس راج کر رہا ہوں اور میرے قبضہ میں زمین و

#### من غوث پاک کے اندر خدائی صفات کے

قارئین کرام! حضرت شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے ولی کہلاتے ہیں۔ آپ ہمہ وقت خدا سے ڈر نے والے ذکر اللہ میں مصروف رہنے والے ہزرگ تھے۔ آپ اللہ رب العزت کے کسی حکم کو ٹو ٹتا ہوا دیکھ کر برادشت نہ کر سکتے تھے۔ آپ لوگوں کو اللہ کی چو کھٹ پکڑے رہنے کی تر غیب کرتے۔ آپ احکام شرعیہ کم متعلق اس قدر سخت تھے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جان ہو جھ کر نماز چھوڑ دے بلائکلف اس کی گردن مار دی جائے اس کا سامان لوٹ لیا جائے، گھرکو آگ لگا دی جائے۔ لیکن افسوس کہ بریلوی صاحب نے محض اپنی شکم پرستی کی خاطر آپ کو خدائی صفات سے متعلق بریلوی صاحب کھتے ہیں۔ متصف کر ڈالا۔ آپ کے متعلق بریلوی صاحب کھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ وہ میرے مثل کسی کو نہ سمجھوں اور نہ کسی دو سرے کی مثل مجھ کو جانو۔

قار ئىن محترم!

دراصل یہ صفت حق تعالی شانہ نے ساتوے پارہ پس اپنے لئے فرمائی تھی۔ "لیس کمشلہ شئی "کہ اس کے مثل کوئی نہیں ہے۔ مگر خان صاحب نے حضرت غوث پاک پریہ صفت لاچپکائی۔ نعوذ باللّٰہ۔

ایک دوسرے جگہ کھتے ہیں کہ غوث پاک شمنشاہ کا یہ فرمانا ہے کہ میں قضائے بترم (موت کے وقت )کوٹال سکتا ہوں۔ میری دسترس قضائے مبرم میں بھی ہے۔ (بارہ تقریریں،ص۔۱۳۹۱) کر لوں۔ (سیرت غوث اعظم، ص ۔ ۲۳۲) بریلوی اسی کو قافیہ بندی کر کے کہتا ہے۔ کنجیاں ول کی خدا نے کھیے وس ایسا کر کہ بیہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا

## آفتاب طلوع نهيس ببوتا

بریلوبوں کا غلوں روز بروز بڑھتاہے۔ لکھتاہے۔ ا یک روایت میں ہے ۔ شیخ سر کار غوث اعظم رضی الله تعالی اپنی مجلس سے برملا

زمین سے کرہ ہوا میں مشی (چلنا) فرماتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ آفتاب طلوع نہیں

ہوتا تاو قعتیکہ میری بارگاہ میں سلام نہ بھیج ( یا سجدہ نہ کرے ) میری نگامیں لوح محفوظ

سے لکی رہتی ہیں۔ (سیرت غوث اعظم، ص۔ ۲۰۹)

قارئین محترم ا حدیث شریف میں ہے کہ سورج ہر روز بار گاہ رب العزت کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور دوسرے روز طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے لیکن ایک روز اس کو اجازت نہیں دیجائیگی اور وہ مغرب سے طلوع ہوگا بس قیامت آجائے گی کیکن بریلوی صاحب نے اس حدیث پاک کو حضرت غوث اعظم پر

#### الله برجگه موجود

قارئین کرام! بریلوی حضرات کس حیلہ بمانے سے اپنے نامنجا مریدین کو اپنے پیٹ کی پرورش کرانے پر خود ساختہ قصے افسانے سناسناکر اکساتے ہیں۔ ملاحظہ

زمال مكنين ومكال مبير \_ ( رحمت خدا بواسط اولياء ، ص ٢٢٠ )

طره په طره کې

ایک دوسرے ہمنواکی بھی سنئے!لکھتاہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ا بنی ہمھیلی پر رائی کا دانہ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عند کی نظروں سے کائنات کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں۔ مزید لکھتاہے۔ کہ دنیا میں کوئی ایک دانہ زمین سے اگے یا کوئی پنۃ درخت کا ہرا ہووے \_ بندہ کامل (غوث اعظم) کی نظروں سے چھپانہیں رہتا۔ (سیرت غوث اعظم،ص۔٢٣٠) ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چھلنی درد بے چارہ رپیشاں ہے کمال سے اٹھے وماتسقط من ورقه الايعلمها ولاحبة في ظلمت الارض ولارطب و لا بابس كي نفسيرويلهيء .

## منحلوق کے دل غوث اعظم کے ہاتھ میں گ

قارئین! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ القلوب بین اصبعی الرحمان بصرفھاکیف بیشاء۔مخلوق کے دل خدا کی دوانگلیوں کے بیچے میں ہیں وہ انہیں جس طرف چاہے پھیردے ۔ مگر بریلوی صاحب کا اعتقاد اور نظریات مشاہدہ کریں۔ غوث اعظم! کیاتم کو معلوم نہیں کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اگر میں چاہوں توانہیں اپنی طرف سے پھیردوں اور میں اگر چاہوں انہیں اپنی طرف متوجہ

# من علم غیب کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔

قارئین! بریلویوں کے عقائد فاحشہ کے مطابق حضرت پیران پیر کے علوم غیوبیہ اور قدرت مطلقہ کا تماشہ دیکھئے۔ لکھا کہ ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور دو کدو سربمبر آپ کے سامنے رکھے۔ اور دریافت کیا کہ بتلائیے اس میں کیا ہے؟ آپ نے ان دونوں میں سے ایک کے اوپر دست مبارک رکھ کر فرمایا کہ اس میں ایک آفت رسیدہ بچہے۔ وہ کھولا گیا تو ایک لنجا بچہ گوشت کے لو تھڑے کی طرح نکلا آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہو جا۔وہ بچہ اسی وقت تندرست و توانا ہو گیا۔ اور چلنے لگا۔ پھر دو سرے کدو کے اوپر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اس میں ایک صحیح سلامت بچہ ہے کھولا گیا تو اس میں ایک صحیح سلامت بچہ بے فرمان یا پانچ ہو جا۔ ابنا فرمانا تھا کہ وہ بچہ لنجا ہوگیا۔ (سیرت غوث اعظم، ص۔ ۱۱۱)

## ﴿ بنسنامنع ہے ﴾

ایک اور سنے؛ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بوطاقت کا کیا او چھا۔
عمد شیر خوارگی (دودھ پینا کا زمانہ) میں دایہ کی گود سے دودھ پیتے پیتے چست لگا کر
آفتاب میں چھپ جاتے تھے جب سن شعور کو پینج گئے ایک دن دایہ حاضر خدمت ہو
کر عرض کرنے لگی۔ آپ زمانہ بچین میں اڑ کر آفتاب میں چھپ جاتے تھے کیا اب
تھی ایسا ہوتا ہے ؟ فرمایا کہ وہ زمانہ تو میرے ، کچین و کمزوری کا زمانہ تھا۔ اب تو میری
طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایسے النے ہزار آفتاب آ جائیں تو مجھ میں غائب ہو

فرمائیں ایک بریلوی صاحب کی زبانی۔

رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت غوث اعظم کے ایک خادم نے حاضرہ کو کر بارگاہ میں عرض کی۔ حضور میری تمناہے کہ آج میرے غریب خانہ پر روزہ افطار فرمان کر میری آرزو پوری فرمائیں۔ آپ نے منظور فرما لیا۔ ان کے بعد ایک دوسرے خادم حاضر خدمت ہوئے انہوں نے بھی بھی خواہش ظاہر کی کہ آج میرے بیاں افطار فرمائیں۔ آپ نے ان کی بھی دعوت قبول فرمالی۔ اسی طرح ستر خادم آئے ۔ جب افطار کا وقت آیا۔ حضور ایک ہی وقت میں ہر ایک کے بیال رونق افروز ہوئے۔ اور روزہ افطار کیا۔ (ایسنا، ص ۲۲۳)

قارئین محترم! ہرجگہ حاضرہ ناظرہونا صرف اور صرف خدائے تعالی کی صفت ہے اور اس نے یہ صفت خاص اپنی بندوں میں سے نہ کسی نبی کو دی نہ ہی کسی ولی کو ہر یلویوں کا یہ کھلا فراڈ ہے جو بے چارے غیر تعلیم یافتہ عوام کو اندھیرے میں رکھ کر محض اپنی شکم پرستی کر اناچاہتے ہیں ان کو اس بات سے قطعا کوئی علاقہ نہیں کہ دین اسلام رہے یامٹے ۔ اسی حاضرہ ناظر کے بلبوتے پر ان کے ہماں شادی بیاہ کی راہیں بھی بڑی کشادہ ہیں کہ جو ان لڑکا لڑکی اگر آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو بغیر گواہ کے نکاح کوفاہ بناکر ہم گواہ کے نکاح کوفاہ بناکر ہم گواہ کے نکاح کرتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ چوں کہ ان کے ہماں پیر، ولی، نبی ملنگ آپس میں نکاح کرتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ چوں کہ ان کے ہماں پیر، ولی، نبی ملنگ کسی وقت بھی مرید سے یا ہریلوی اعتقاد رکھنے والے فرد سے جدا نہیں ہوتا۔ احمد کسی وقت بھی مرید سے یا ہریلوی اعتقاد رکھنے والے فرد سے جدا نہیں ہوتا۔ احمد کسی وقت بھی مرید سے یا ہریلوی اعتقاد رکھنے والے فرد سے جدا نہیں ہوتا۔ احمد کسی وقت بھی مرید سے یا ہریلوی اعتقاد رکھنے والے فرد سے جدا نہیں ہوتا۔ احمد کسی وقت بھی مرید سے یا ہریلوی اعتقاد رکھنے والے فرد سے جدا نہیں ہوتا۔ احمد کسی وقت بھی مرید سے یا ہریلوی اعتقاد رکھنے والے فرد سے جدا نہیں ہوتا۔ احمد کسی وقت بھی مرید سے یا ہریلوی اعتقاد رکھنے والے فرد سے جدا نہیں ہوتا۔ احمد کسی وقت کھی مرید سے یا ہریلوی اعتقاد رکھنے والے فرد سے جدا نہیں ہوتا۔ احمد کسی وقت کھی مرید سے یا ہریلوی اعتقاد کی خواب

اگر ایک گواہ کی موجود گی میں اپنی عاقل بالغ لڑکی کا نکاح کر دیا تو ہو جائے گا۔ (احمدرضای فقی بصیرت، ص-۸۹) قارئین محترم! شیخ عبدالقادر جیلانی رحمته الله علیه کی اس بر وقت مدد پر الله تعالی زندگی بھراحسان تلے دبار ہااور ہمیشہ ہمیش کے لئے آپ پر عبدالقادر جیلانی کارعب پڑگیا۔ سنئے بریلوی کی زبانی۔

ایک عورت کا ایک ہی لڑکا تھاوہ مرگیا۔ عورت پیران پیری خدمت پیس روتی ہوئی آئی۔ پیران پیرنے کہا میں کیا کروں۔ اس عورت نے کہا کہ میں تیرے دروازہ سے خالی ہاتھ والی نہ جاؤں گی۔ جب عورت نے بہت ضد کی تو پیران پیرنے آسمان کی طرف د مکھا اور عزرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اس عورت کے بچہ کی روح والیس کر دو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کرتا۔ مجھے اللہ کا حکم ہے۔ پیران پیر غصہ میں آئے اور عزرائیل کو تھڑ مار کر روحوں کی تھیلی چھین لی۔ جب کھولا تو تمام روحیں لکل لکل کر اپنے جسم میں چلی گئیں۔ حضرت عزرائیل (موت کا فرشة) روتے ہوئے اللہ تعالی اپنے جسم میں چلی گئیں۔ حضرت عزرائیل (موت کا فرشة) روتے ہوئے اللہ تعالی کے پاس آئے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب اس نے ایک مانگی تھی تم دیتے۔ اب میں کیا کروں اس سے تو میں بھی ڈرتا ہوں۔ (دورس حرم، ص۔ ۱۲۵۹)

قارئین! کیایہ عقائد کفریہ نہیں ہیں ؟ کیا شرک کے سینگ ہوتے ہیں۔ ؟
کفر ہے ہے شوق اور اسلام سے بیزار ہیں
قبل کے قابل ہیں یہ مشحق دار ہیں

#### مائے میرا بیٹا کے

کھاہے کہ! آپ کے پاس ایک عورت آئی اور کھنے لگی کہ میرالڑ کا نہر میں ڈوب گیا

جائیں اور الگا کہیں پہتہ بھی نہ چلے۔ (سیرت غوث اعظم، ص۔ ۲۲۵) نوٹ ۔ آج کل کے سائنس دانوں کو سبق بھی لینا چاہئے اور ریسرچ بھی کرنا چاہئے۔ رابطہ قائم کیجئے بریلی ہیلا کواٹر ہے۔

و ستگیری وجه تسمیه

قارئین محترم! حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمة الله علیه کو بریلوی حضرات دستگیران کو کیوں کها جاتا دستگیران کو کیوں کها جاتا ہے۔ بریلولوں کی زبانی سنوائیں گئے۔ بغور سننے۔

ایک دن الله تبارک و تعالی اور پیران پیرشنج عبدالقادر جیلانی جنت میں اکٹھے سیرکر رہے تھے کہ نیچے کیلے کا چھلکا بڑا ہوا تھا۔ الله تعالی کو دکھائی نه دیا قدم پھسل گیا۔ حضرت پیران پیرنے الله تعالی کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے بچالیا تو الله تعالی نے فرمایا۔ جا آج سے تم دستگیر ہو۔ احمد رضا کہتاہے۔ ۴

ذی تصرف بھی ہے مختار بھی ہے ماذون بھی ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عنوث اعظم دستگیر

(دورس حرم،ص-۲۳۹)

قارئین! خیرجو کچھ ہوا ہوا اتنا تو ہوا کہ شیخ عبدالقادر نے اللہ تعالی کی جان کیا لی ورنہ مهینوں (نعوذ باللہ، نعوذ باللہ) اللہ تعالی کو ہوسپیٹل میں بھرتی رہنا بڑتا۔ اور ہڈی پسلی ٹوٹ کر برابر ہو جاتی۔ (استغفراللہ ،استغفراللہ) بے چارگی میں یا شیخ عبدالقادر جیلانی کا نعرہ بلند کیا۔ اسی وقت دریا ہے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے ہماری کشتی کو ساحل پر لگا دیا۔ (سرت غون اعظم، ص۔ ۲۲۳)

#### ولهای بارات

قارئین کرام! بریلوی ملاؤں نے شکم پرستی کے لئے بہت بڑا ذخیرہ خود ساخمۃ قصے کمانیوں کا جمع کر رکھاہے۔اوریہ سب قصے بریلی شریف سے ہندوستان بھر میں سپلائی کئے جاتے ہیں جہاں آپ نے اتنے کرشمے دیکھے ایک اور دیکھ لیجئے۔ بریلوی صاحب گیاروس کی ترغیب دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ایک عورت پیران پیر کے نام کی گیارویں تقسیم کیا کرتی تھی۔ ایک گیارویں بھول کی وجہ سے تقسیم نہ کر سکی۔ پھربیٹے کی شادی کر کے لا رہی تھی۔ سمندری سفرتھا۔ برات ولمادلهن سب کشتی پر سوار تھے اور کشتی ڈوب گئی۔ حتی کہ کوئی باقی نہ رہاسوائے اس عورت کے وہ کافی عرصہ کے بعد دھکے کھاتی رہاتی مشکل سے پیراں پیری خدمت میں پہنی ۔ معافی مانکی بڑی روئی چلائی۔ آخر حضرت کو ترس آگیا۔ انہوں نے دریامیں ہاتھ ڈالااور تمام بارات بمعه دلهادلهن كوزنده سلامت نكال ليااور برهياسے كهاكه جاؤاب ميرے نام کی گیاروس مت بھولنا تو وہ خوش خوش بارات کو لے کر کھر گئی۔ (دوروس حرم، ص ١٣٨٠) د ملیھے غوث پاک کی مصنوعی تصویر کاعکس

#### باراتی دلها

قارئین محترم! اس جھوٹے واقعہ کو پچ میں تبدیل کرنے کے لئے بریلو یوں کو کننے چھوٹ بولنے بڑے۔ملاحظہ کیجئے۔ اور اس کے سوا میرا اور کوئی لڑکا نہیں ہے۔ اور میں خداکی قسم کھاکر کہتی ہوں کہ تم کویہ طاقت حاصل ہے کہ میرے بیٹے کو آپ بھر لوٹادیں۔ تب آپ نے سر نیچاکیا اور فرما یا کہ مجھے دکھا کہ کہاں تیرا بیٹا غرق ہوا وہ آپ کو لے کر کنارہ پر آئی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا پانی پر مردہ تیررہا ہے تو شخ پانی میں تیر کر وہاں تک پینچ اور اس کو کندھ پر اٹھالیا۔ اور اس کی ماں کو دیکھ کر فرما یا کہ لے اس کو میں نے زندہ کر دیا وہ گئی اس حال میں کہ بچہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔

(بجة الاہرار، می۔ ہم سے براہ کرم یہ سوال مت کیج کا گہ ایک طرف شنج پیران قار ئین کرام! آپ ہم سے براہ کرم یہ سوال مت کیج کا گہ ایک طرف شنج بیران پیرہاتھ بڑھاکر آسمان میں پرواز کرتے فرشۃ سے روحوں کی تھیلی چھین لیے ہیں اور دوسری طرف دریا میں بچہ کی مردہ نعش کو خود تیر کر کندھ پر اٹھاکر لاتے ہیں ہو دوسری طرف دریا میں بچہ کی مردہ نعش کو خود تیر کر کندھ پر اٹھاکر لاتے ہیں ہوتے ہیں۔ وہی ہوتے ہیں۔

### و دوبتاجماز بھی بچالیا گیا

لیج ایک اور انو کھی سنے۔ ایک مرتبہ آپ معمول کے مطابق طلبہ کو درس دے رہے تھے۔ ناگاہ آپ کا چرہ مبارک سرخ ہوگیا۔ اور دونوں ہاتھوں کو چادر کے اندر چھپالیا۔ چند ساعت کے بعد دست مبارک باہر نگالا تو آستین سے پانی کے قطرے شہر ہے۔ طلبہ کہتے ہیں کہ ہیب و جلال کے سبب استفسار تو نہ کر سکے۔ لیکن دو میسنے کے بعد کچھ سوداگر تحفہ تحائف لے کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دو مہم کے بعد کچھ سوداگر تحفہ تحائف لے کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ یماں سے دو ماہ کی مسافت پر ہمارا جہاز چلا آ رہا تھا کہ یکا یک سمندر میں تلاطم پیدا ہوا کہ عقریب جہاز ڈو بنے والا ہی تھا کہ ہم نے اس عالم

## امام احمد بن عنبل قبرسے باہر

ایک اور سننے اور تاریخ پر غور کرتے جائے لکھا ہے ۔ "ایک دفعہ سرکار غوث اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللّٰہ علیہ کے مزار پر تشریف لے گئے ۔ حضرت امام احمد بن حنبل قبرسے باہر تشریف لائے اور غوث اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینہ سے لگا کر فرمایا کہ اے شنے عبدالقادر علم و شریعت و طریقت علیٰ عنہ کو اپنے ہوں۔ " (سیرت غوث اعظم ، ص ۲۳۷۱) میں میں مجبی تمہمارا محتاج ہوں۔ " وخدشہ ہے کہ کمیس آپ یہ اعتراض نہ کر بیٹھے کہ امام احمد بن قاریمین! ہم کو خدشہ ہے کہ کمیس آپ یہ اعتراض نہ کر بیٹھے کہ امام احمد بن خوالے کیا ہوں میں ایک م

حنبل کو انتقال کے بعد شریعت و طریقت کی کیا ضرورت بڑی تھی۔ خدارا بریلوی صاحب سے بیہ سوال مت کر بیٹھنے گا ور نہ ان سے کوئی جواب نہ بن پائے گا اور وہی منھ کی کھانی بڑے گی۔

## المرام المرام المرام

قار تمین محترم! گیارویں شریف کے بارے میں خان صاحب کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کا بھی جائزہ لیتے چلیں ۔ لیجئے خان صاحب کے ایک مرید صفا کو ہم نے حاضر کر دیااس کی زبانی سننے ۔

کہتا ہے کہ (اعلی صرت نے) گیارہ روپئے کی شیرینی منگائی اور اپنے پلنگ پر بٹھاکر شیرنی منگائی اور اپنے پلنگ پر بٹھاکر شیرنی مرکھ کو بھی عطا فرمائی۔ اور صحرین میں تقسیم کرنے کا حکم دیا کہ اچانک اعلی صرت پلنگ پر سے اٹھ بڑنے ۔ سب حاضرین کے ساتھ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ شاید کسی حالت سے اندر تشریف لے حاضرین کے ساتھ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا کہ شاید کسی حالت سے اندر تشریف لے

بریلولوں کا خلیفہ خامس احمد یار خان کھتاہے کہ اس بڑھیا کی باراتی کشتی کو حضرت پیراں پیرنے بارہ سال بعد دریاسے نکالا تھا۔یہ وہی شاہ دولہ ( دولہا ) کے نام سے معروف ہے اس کی قبر گجرات میں ہے۔

یار صاحب سے جب پوچھا گیا کہ اس شاہ دولہ صاحب کے مزار پر جو کتبہ لگا ہوا ہے اس پر دوسری صدی ہجری لکھا ہوا ہے اور حضرت پیران پیرپانچویں صدی ہجری یعنی ایم دیس پیدا ہوئے تو آپ نے ہر جستہ جواب دیا کہ دراصل دولہا صاحب کی عمر چار سو سال کی ہوئی تھی۔

ہم اپنے قارئین کو آواز دیتے ہیں سو تو نہیں گئے ۔ قارئین یہ جواب ایسا ہی ہوا کہ ا یک صاحب نے کسی بحیہ سے لوچھا کہ اگر تم فورا ایک جھوٹ بول دو تو تم کو دس روپئے انعام دوں گا۔ بچے نے برجسۃ کہاا بھی تو آپ نے بیس روپئے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یار صاحب کی پرورش بھی کچھ ایسے ہی کوں کے ساتھ ، وئی ہے کیوں کہ وہ بھی اس بچہ سے کیا کم ممارت لکھتے ہیں۔ ورنہ غور کی بات ہے کہ دولها صاحب چار سو سال تک شادی کرنے کے لئے پیراں پیری پیدائش کا استظار کرتے رہے کہ شنج پیدا ہوں اور میں شادی کروں۔ (سجان اللہ) مزید ایک اور سننے ۔ شيخ ابوسعيد عبدالله بن احمد رحمة الله عليه ٢٢٩ هيس سركار غوث اعظم رضي الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میری کی فاطمہ جس کی عمر سولہ سال ہوگی بڑی حسین و جمیل ایک دن چھت پر چھڑی وہیں سے غائب ہو گئی۔ قارئین ا آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ یہ تمام جعلی قصے کس تمینی کے بنے ہوئے ہیں۔ آگے چلتے ۔ جبکہ شنخ پیران پیرکی پیدائش ۱۲ صیس ہوئی بریلوی صاحب ٢٢٩ كاواقعه سناريمس

## مر بریلوی صاحب کی منافقت

قارئین محترم! حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانہ مقدس میں کچھے منافقین آکر سادہ دل مسلمانوں کو پیر جتاتے تھے کہ ہم یکے مسلمان ہیں ہمارا دل چیر کر دیکھ لواس ير كلمه توحيد لااله الاالتُد لكها بهوا مل كا ـ ليكن التُّد جل شانه اسيخ نبي كي معرفت ان ساده ول مسلمانون كو باخبركر ديا تهار ولمايدخل الايمان في قلوبكم كم الجي ایمان ان کے دلوں میں بیٹھا ہی نہیں۔ اور کہیں بوں فرما دیتا تھا یقولون بافواھمم مالیس فی قلو بھم، یہ جو بکواس کر رہے ہیں کہ دل چیر کر دیکھ لو وہ چیزان کے دلوں میں ہے ہی نہیں۔ بلکہ مردوعلی النفاق یہ تو منافقت بر تلے ہوئے ہیں۔ نحن نعلمهم، ان کو تو ہم ہی جانتے ہیں ،کیوں کہ اگران کے دل میں ایمان راسخ ہو تا تو الیے دعوی کرنے سے گریز کرتے اور شرماتے۔ لہذایہ تو بدترین منافق ہیں جواپنے ایمان کے جھوٹے وعوی سے لوگوں پر رعب ڈالتے ہیں۔ قارئین آئے اب ذرا خان صاحب کے پاس جلے چلتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں۔ملاحظہ ہو۔ " خدا کی قسم! اگر میرے دل کو دو ٹکڑے کر دو تو ایک پر لا الہ الااللہ دوسرے پر محمد رسول الله لکھا ہوا یاؤ گے۔ " (سیرت احمد رضا، ص\_۸) نوٹ \_ بالاخرنسلی رشتہ تھی دیکھئے خان صاحب کاکس سے تھا۔ اتنی تھی منافقت نہ ہو تو دو کان چلے کیسے۔

جائیں گے۔ لیکن حیرت بالائے حیرت یہ ہوئی کہ اعلاصرت زمین پر اکر و بیٹھ گئے۔
سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ و کیھا تو یہ و کیھا کہ تقسیم کرنے والے کی عفلت سے
شیرنی کا ایک ذرہ زمین پر گر گیا تھا۔ اعلاصرت اس ذرہ کو نوک زبان سے اٹھا رہے ہیں
اور پھراپنی نشست گاہ پر بدستور تشریف فرما ہوئے۔
قار نمین! اکر و بیٹھ کر زبان کی نوک سے شیرنی کا ذرہ اٹھانے میں موصوف
بریلوی صاحب کی شکل کونسی محلوق کی بن گئی ہوگی۔ ذہمن میں تصور کر لیں لیکن
ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی حرمت کا مسئلہ آیا تو اس کو پاؤں
میں روندنے کی اجازت وی جا رہی تھی ویکھنے ص پر آخر ایسا کیوں ؟ جواب
ہریلویوں سے طلب کیجئے۔

# من خان صاحب نے کہی خدا سے مدد نہ مانگی ہے۔

قارئین! بریلوی صاحب بڑے فخرکے ساتھ کھتے ہیں کہ میں نے جب بھی مدو طلب کی یا غوث ہی کھا ایک مرتبہ ایک دوسرے سے (یعنی اللہ سے) مدد مانگنا چاہی میری زبان سے ان کا نام ہی نہ نکلا زبان سے یا غوث ہی نکلا۔
(ملفوظات دوم ص)

## معابل خان صاحب کا تمایت

قارئین! جب خان صاحب کو کسی نصیحت کرنے والے نے نصیحت کی کہ آپ اپنے عقائد فاسدہ سے باز آجائیے اور خدا کا خوف کیجئے اس کے عذاب عظیم سے ڈرئیے تو آپ نے فرمایا۔ طریقه نماز: بررکعت میں گیاره گیاره بار سوره اخلاص پڑھے ، سلام پھیرکر گیاره ہی بار صلاة و سلام پڑھے۔ پھر بغداد کی طرف جانب شمال گیاره قدم چلے ، ہر قدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے اور یہ دوشعر پڑھے۔ ایدر کنی ضیم وانت ذخیرتی انگلم ٹی الدنیا والآخرة و انت نصیری

(جاءالحق،ص-۱۹۱)

ترجمہ کیے مجھ کو کوئی تکلیف کپنچ سکتی ہے جب کہ میرا ذخیرہ اعتماد آپ ہوں اور دنیا و آخرت میں کون مجھ پر ظلم کر سکتا ہے جب کہ میرے مدد گار آپ ہیں۔ نوٹ: اسی لئے کہا کہ ہیں پشت پناہ غوث اعظم = کون ڈر تا ہے خدا سے ۔

#### ﴿ فضائل نماز غوشيه ﴾

قارئین! آئے اباسی بریلوی کی زبانی اس نماز کے فضائل بھی آپ کو سنوادیں۔
کہتا ہے کہ غوث پاک نے فرمایا! جو کوئی رنج و غمیس مجھ سے مدد مانگے تو پس اس
کے رنج و عُم کو دور کر دوں گا۔اور جو کوئی سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے
تو اس کی شدت سختی دور ہوگی اور جو کوئی کسی حاجت میں مجھے وسیلہ بنائے تو اس
کی حاجت پوری ہوگی۔ آگے کھتا ہے۔ قد جرب ذالك مراد لفصح ۔اس نماز كا
بارہا تجربہ کیا گیا بالكل درست لكلا۔
قارئین محترم! بریلویوں کی مساجد كارخ ٹرٹا ہونے کی وجہ بھی محض ہی ہے۔
قارئین محترم! بریلویوں کی مساجد كارخ ٹرٹا ہونے کی وجہ بھی محض ہی ہے۔
دیکھے ۱۸۹ پر احمد رضا کہتا ہے کہ بریلی میں اکثر مساجد قبلہ سے دو۔ دو ہاتھ جانب
شمال ہی ہوئیں ہیں۔
(طفوظات اول ،ص۔ ۱۲)

#### صلاة الحاجه

قارئین کرام! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنی امت کی پریشانیوں کو رفع کرنے کے لئے ان کو ایک ایسی نماز کی تر غیب فرمائی جس کی ادائیگی کے بعد آدمی کی تکلیف و پریشانی دور ہو جاتی ہے اس کو اسلامی اصطلاح میں نماز حاجت کہا جاتا ہے۔ ابوداؤد میں ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما تے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو کوئی معاملہ پیش آتا تو آپ اس کے لئے دویا چار رکعت نماز بڑھتے ۔ عدیث شریف میں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور تین بار آیت الکرسی پڑھتے اور باقی تین رکعتوں میں سورہ فاتحہ ، قل ھواللہ ، قل اعوذ برب الناس ، اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھتے ۔ مشائح فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز بڑھی اور ہماری حاجبتیں بوری ہوئیں۔ (انوار شریعت ، ص۔ اے)

قارئین! یہ تو نماز حاجت کا اسلامی طریقہ تھا اب بریلوی صاحب کو بھی سو تھی کہ اس اسلامی نماز کے مقابلہ میں کوئی ایسی ہی نماز ایجاد کرنی چاہئے چنانچہ انہوں نے بھی ایک نماز اسی مقصد کے تحت ایجاد کر ڈالی جس کو وہ نماز غوشیہ کہتے ہیں۔ آئے اس کے طور طریقہ اور فضائل و مناقب سے بھی آپ کو آگاہ کردیں۔

#### نسازغوثيه كالم

قارئین ایہ ہے وہ نماز نمان صاحب اس کے بڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ پہلے نیت س لیجئے۔ نمیت :- بنیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز غوشیہ واسطے غوث پاک کے منھ میرا بغداد شریف کی طرف اللّہ اکبر۔ ٌ نفع نقصان عزت و ذلت موت حیات فتح و شکست سب اللّٰہ کے ہاتھ میں ہے ۔ بیہ چیزیں اس نے کسی کو نہیں بحشیں ۔

حضرت شیخ فرمارہ میں خداکی نافرمانی سے ہمیشہ احتراز کرتے رہواس کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور اپنی تمام تر قوتوں کو اس کی اطاعت میں صرف کرتے ہوئے ہمیشہ خشو و خضوع اور اپنی احتیاج کے ساتھ اس سے معذرت خواہی کرتے رہو۔ کھی مخلوق پر نظر نہ ڈالو۔ (فتوح الغیب، ص۔۴۹)

نوٹ یاد رہے فتوح الغیب خود حضرت شیخ کی تصنیف ہے۔

حضرت شیخ فرمارہے ہیں کہ لوگوں کا خدا کے سواکسی سے (اپنی پریشانی تنگدستی میں ) سوال کرنا جہالت اور ضعف ایمان کی دلیل ہے اور معرفت ویقین اور قلت صبر کی علامت ہے لیکن جو لوگ خدا کے سواکسی سے سوال کرنے میں پاک ہیں ان کا ایمان و والقان مستحکم ہوتا ہے۔ (ایفا،ص ۸۸۱) حضرت فرماتے ہیں۔خدا سے حیا کرنا واجب ہے خدا کی صحبت کے پیش نظر غیراللّہ کی صحبت اختیار نہ کرو شام و سحر کچھ صدقہ دیتے رہو۔ ہو ہر صبح و شام سات مرتبہ یہ دعاکرتے رہو۔ "اے خدا ہمیں نار جہم سے بچانا"۔ (ایفا،ص ۱۳۵)

حضرت شیخ فرمارہ ہیں کہ جب خداتم کو کوئی حکم دے رہا ہو تواس کو غور سے سنو
اس کو قبول کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حرکت میں آجاؤ۔ اس کو سن
کر بیٹھے نہ رہواور قضاو قدر کے افعال کو محض تسلیم ہی نہ کرو بلکہ اس کی تعمیل و
تکمیل میں جدو جبد سے بھی کام لو تاکہ تم صحیح معنوں میں خدا کے حکم کی تعمیل کر سکو
اور اگر تم تعمیل سے قاصرو عاجر رہ جاؤ تو بھر خدا تعالی سے التجاء کرتے ہوئے پناہ
طلب کرواور گریہ وزاری کرتے ہوئے تعمیل حکم سے قاصر رہنے کا سبب بھی تلاش

ا يك ملاقات غوث اعظم سے

قارئين محترم! اب ہم آپ كى ايك ملاقات غوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه بي كراتے چلىي تاكه آپ پر حقیقت كا نكشاف ہو جائے كه مذكورہ بالا لگائیں گے غوث اعظم پر الزامات کہاں تک درست میں لیجئے یہ شنج عبدالقاد رہیں۔ نصف رات گذر چکی ہے اور نصف باقی ہے ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخف کعبیۃ اللّٰہ کی دلوار کو پکڑ کر زور زور رو رہا تھا اور یہ لفظ کہہ رہا تھا کہ یا الله اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں درجہ قبولیت تک نہیں پینچنے تو مجھے قیامت کے دن نابیناکر کے اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمسارنہ ہوسکوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آپ سے پو چھاگیا آپ کون ہیں؟ اور اتنے در د کے ساتھ کیوں رورہے ہیں ؟ یہ لفظ کیوں کہتے ہیں رونے والے نے کوئی جواب نہ دیا۔ ووبارہ لوچھا گیا کہ آپ کون ہیں ؟ رونے والے نے کما کہ انا عبدالقادر الجیلانی میں عبدالقادر جیلانی ہوں۔ یہ غوث اعظم ہیں ،ولیوں کے سردار ہیں اولیاء کی گر دنوں پر قدم ہے مگر را تیں اللہ کے سامنے روتے ہوئے گذرتی ہیں۔ (بارہ تقریب، ص-۲۳۸) قارئين! بيرتھ غوث اعظم پيلئے اب آپ کوان کی مجلس وعظ کی سير کرالائيں تاکہ آپ کچھ تصبحت حاصل کریں۔اب آپ غوث پاک کی مجلس میں آگے ول کشادہ اور طبیعت کو سادہ کر کے بلیٹھ جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں۔

الله فعال و لا مدبر و لا مسكن و لا محر الا بالله ـ

سارے عالم کاکر تا وھرتا اور تدبیریں کرنے والا اللہ ہی ہے۔

لانفع ولاذى ة ولاعزة ولاذله ولاموت ولاحيوة ولافتح ولاغلق اللابيدالله التعرب الله المرابع المر

1)

کے ایک مرید صاحب فرماتے ہیں کہ ایک چور نے شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ

کے جسم پر ایک قیمتی قباء دیکھی آپ بازار میں جا رہے تھے چور بھی پیچھے ہولیا کہ

کسی صورت یہ قباء چھین سکوں۔ جب آپ اپنے چرہ میں داخل ہوئے تو چور بھی

کسی طرح خاموشی سے اندر ہوگیا آپ نے قباء اسار کر رکھی اور عبادت الهی میں
مشغول ہوگئے ۔وہ چور چیکے سے اٹھا اور کرتہ بغل میں دبایا چل دیا۔ جب دروازہ پر
پپنچا تو اس کو دروازہ بند نظر آیا۔ چارو ناچار دیوار پر ہاتھ مار تار ہامگر دروازہ نہیں کھلا
اسلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہ دروازہ میں کون ہے ہے آواز آئی میں انابلیان بن ملکان۔
یہ خضر علیہ السلام کا نام ہے۔

حضور غوث پاک نے فرمایا کہ آپ کیسے تشریف لائے ۔ خصر علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں علاقہ کا ابدال استقال کر گیا ہے۔ اس علاقہ کے لئے ابدال لینے آیا ہوں وہ چور اندر ایک صف میں چھپا بیٹھا تھا۔ شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ صبح کسی کو مقرر کر دیا جائے گا۔ خضر علیہ السلام نے کمااس علاقہ کے لئے ابدال کی ضرورت ابھی ہے اگر صبح تک وہ علاقہ غرق ہوگیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا ایک ابدال اندر ہماری صف میں لیٹا پڑا ہے اسے لیجائے ۔ خضر علیہ السلام نے جاکر چور ابدال اندر ہماری صف میں لیٹا پڑا ہے اسے لیجائے ۔ خضر علیہ السلام نے جاکر چور نے فرمایا کہ ابدال اندر ہماری صف میں لیٹا پڑا ہے اسے لیجائے ۔ خضر علیہ السلام نے جاکر چور نے فرمایا کہ ابدال اندر ہماری علیہ السلام ابدال ہوں ، تو چور تھا، ڈاکو تھا، رہزن تھا، غوث پاک کی تگاہ نے فرمایا کہ نمیں تو ابدال ہے ، تو چور تھا، ڈاکو تھا، رہزن تھا، غوث پاک کی تگاہ سے ابدال ہوگیا۔

ایران ہوگیا۔ ابدال ہوگیا۔ ابد

قارئين! اب احمد رضاصاحب كي سنيخ كهتاب ر

ارے بیروه میں عبدالقادر محبوب سجانی = که نابیرتاکو بدنا چورکوا بدال کرتے میں

(ملفوظات جپارم،ص-۱۳۲

کرواور شوق واطاعت سے رک جانے کی وجہ بھی دریافت کرو۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے باطل دعوؤں کی نخوست ہو یا اطاعت میں سوئے ادبی شامل ہو گئی ہو۔ یا تمہاری خوداعتمادی اور اپنے عمل پر تکبری وجہ سے ایسا ہو گیا ہو۔ یا تم نے اپنے نفس اور مخلوق کو خدا کے ساتھ شریک کرنے کی جرات کر لی ہو۔ یا یہ کہ خدا نے تمہیں اپنے دروازہ سے دھتکار دیا ہو۔ یا اپنی اطاعت و خدمت سے تمہیں معزول کر کے توفیق کی طاقت سلب کر لی ہو اور تمہاری طرف سے منھ مورگر بطور عتاب کے توفیق کی طاقت سلب کر لی ہو اور تمہاری طرف سے منھ مورگر بطور عتاب کے تمہیں اپنا عنیم سمجھ کر دنیاوی بلاؤں اور نفسانی خواہشوں میں مشغول کر دیا ہو کے تمہیں اپنا عنیم سمجھ کر دنیاوی بلاؤں اور نفسانی خواہشوں میں مشغول کر دیا ہو کے حضرت شخ فرماتے ہیں کہ یہ تمہیں دانتی میں خدا کی محبت میں حائل ہو جا یا کرتی ہیں۔ (فتوح الغیب میں کہ یہ حضرت شخ فرماتے ہیں کہ۔

جس نے اپنے مولا کی تصدیق کرتے ہوئے اس کی تصیحتوں پر عمل کیا اور صبح شام غیراللہ سے نفرت کرتارہا۔ خدا تعالی اس کو اپنی جنت میں داخل فرمادیں گے۔ اب لوگو ! اس چیز کا دعوی ہرگز مت کروجو تمیں حاصل نہیں ہے ۔ اور خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ورنہ تم خدا کی قسم قضاء و قدر کے تیروں کا ہدف بن کر خدشات میں مبتلا ہو جاؤگئے ۔ وہ تیر تمیں رخی تو کر دیں گے لیکن ہلاک نہیں کریں گے۔ کیوں کہ جو لوگ راہ مولا میں ہلاک بوجاتے ہیں ان کی جزا خدا کے ذمہ ہوا کرتی ہے۔ (فتوح الغیب، ص۔ ۵)

## على بابادم كم ام جوري

قارئین محترم! ایک بار پھرہم آپ کو بریلی شریف لئے چلتے ہیں۔لیکن تھوڑے ہی وقت کے لئے ہم آپ کو جلد بہت جلد آپ کی منزل پر پپنچاناچا ہتے ہیں۔خان صاحب

00

### موت و حیات ولیوں کے ہاتھ میں ہے۔

ایک بریلوی تکھتاہے۔ اکٹر اولیاء اللہ نے مردہ بھی زندہ کئے ہیں۔ (بارہ تقریریں،ص۔ ۱۲۳) اب تفصیلی طور رپر نمونے ملاحظہ کیجئے۔

## المناخ چیل کو سزا

قارئین! حضرت غوث پاک کو موت حیات کی قدرت بھی بریلولوں نے عطاکر دی
کھتا ہے ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنه کی مجلس میں ایک مرتبہ تنز ہوا چل
رہی تھی اس وقت ایک چیل اوپر سے چلاتی ہوئی گذری جس سے اہل مجلس کی نگاہیں
متشر ہوکر رہ گئیں آپ نے فورا نظر مبارک اٹھاکر دیکھاوہ چیل مرگئی۔ سرعلحدہ دھڑ
علحدہ ۔ بعد ختم وعظ حضور تشریف لے چلے وہ چیل مری بڑی تھی آپ نے ایک ہاتھ
میں سراٹھایا اور ایک ہاتھ میں دھڑدونوں کو ملادیا فورا اڑی چلی گئی۔ (بانج فردوش، میں۔ میں

#### مرغ زنده ہو گیا گ

اور آگے ملاحظ فرمائیں! لکھتا ہے۔ ایک ضعیفہ آپ کی خدمت میں حاصر ہوئیں اور عرض کی کہا ہے میرے آقامیرے اس لڑکے کا دل آپ کی طرف بہت مائل ہے۔ حضور اس کو اپنی غلامی میں قبول فرمالیں۔ آپ نے کوئی عذر نہ کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ضعیفہ اپنے بچہ کو دیکھنے کے لئے آئی۔ دیکھا کہ اس کا بچہ جوں کی خشک روٹی کھا رہا ہے۔ اور بہت کمزور ہو گیا ہے۔ وہ ضعیفہ وہاں سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاصر ہوئیں تو دیکھا کہ آپ لیکا ہوا مرغ کھا رہے ہیں اور ہڈیوں کو

#### عیسی تانی کی

قارئین! اللہ تعالی نے حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوگ جو کھاتے یاا پنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے تو آپ اس کی خبران کو دے دیتے کہ آپ لوگوں نے فلاں دن فلاں چیز کھائی فلاں چیز جمع کر کے رکھی۔ قرآن اس پر شاہدہ کہتا ہے۔ وانبٹکم ہماتاکلون و ماتد خرون فی بیوتکم۔ (پارہ سرآست میں ایک نبی کے اس معجزہ کو بریلوی بدعتی نے اک ولی کے لئے فاص کر دیا ہے ۔ کہتا ہے غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ تمارا ظاہر و باطن میرے سامنے آئنہ ہے اگر میری زبان پر شریعت کی روک نہ ہوتی ۔ تو میں بتلایا کہ تم کیا صامنے ہو کیا جمع کرتے ہیں۔

امیرت غوث اعظم ص سرے)

#### عصائے بیضاء

بریلوی صاحب حضرت پیران پیرکو عالم الغیب بناتا ہے مشاہدہ کریں۔ لکھتا ہے کسی نامعلوم شاگر دکے حوالہ سے ایک مرتبہ میں رات کے وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسہ میں کھڑا تھا، کہ آپ اندر سے دست مبارک میں عصالئے ہوئے باہر تشریف لائے۔ معامیرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش آپ اس عصاکے کے ذریعہ کوئی معجزہ دکھاتے یہ خیال میرے دل میں آتے ہی آپ نے عصاء کو رمین میں نصب فرما دیا۔ بس وہ مشعل کی طرح روشن ہو گیا اور کافی دیر تک روشن رہا (سیرت غوث اعظم، ص۔ ۲۲)

## اولیاء مرنے کے بعد بھی مدوکرتے ہیں گ

قارئین بریلویوں کے عقائدہ مردودہ سنتے جائیے۔ مولوی یار خان تعبی لکھتاہے! کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ زندہ کی مدد زیادہ قوی ہے اور میں کہتا ہوں کہ مردہ کی مدد زیادہ قوی ہے۔ میں مولوی دوسری جگہ لکھتاہے۔

" بہت سے قبروں میں سونے والے بندے ہزاروں زندوں سے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں۔ان کی قبر کی خاک بھی لوگوں پر سایہ فگن ہے ۔لاکھوں زندے ان قبر والوں کے سایہ میں سایہ فگن ہیں۔ "

## اولیاء بچ عطاء کرتے ہیں

قارئین! آئے اب بچ عطاء کرنے کی باری آئی سنے۔ ایک عورت (غوث بہاؤالحق فرکریا ملتانی کی خدمت میں حاضر ہوئی عرض کی کہ حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی محج اولاد نصیب فرمائے آپ نے تھوڑی دیر کے لئے آئھیں بند کر لیں ٹاکہ دیکھ سکیں کہ لوح محفوظ پر اس عورت کی قسمت میں اللہ تعالی نے کوئی بچہ لکھا ہے کہ نہیں۔ سجان اللہ! مقبولان خدا دیکھتے ہیں تو انکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں۔ ہرحال آپ نے فرمایا کہ تیری قسمت میں لوح محفوظ پر اللہ تعالی نے کوئی اولاد نہیں کھی۔ عورت فرمایا کہ تیری قسمت میں لوح محفوظ پر اللہ تعالی نے کوئی اولاد نہیں کھی۔ عورت ماحب نوری رضی اللہ عند بحوں کے ساتھ کھیل دہے تھے۔ انہوں نے عورت کو صاحب نوری رضی اللہ عند بحوں کے ساتھ کھیل دہے تھے۔ انہوں نے عورت کو روتے دیکھ کر فرمایا کہ کیوں روتی ہو ؟ عورت نے کہا کہ شہزادے تہمارے دادا کے

توڑ توڑ کر ایک طشت میں جمع فرما رہے ہیں۔ عرض کی کہ حضور آپ تو مرغ کھا رہے ہیں اور میرالڑ کا سو کھی روٹی کھاتا ہے۔ آپ نے اپنا دست مبارک ان ہڈلیوں پر رکھا اور فرمایا کہ کھڑا ہو جا۔ فورا ان ہڈلیوں سے مرغ زندہ ہو کر بانگ (اذان) دینے لگا۔

قارئین! بریلوی صاحب کھتے ہیں۔ قادر کل کے نائب آگیر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں (حدائق بخشش سوم، ص۔ ۵۹)

# ولی کے درباریس کھلی زندہ ہوجاتی ہے۔

ایک بریلوی کھتاہے۔ولیوں کے درباریس مردہ کچھلی زندہ ہوجاتی ہے۔ (برہ تقریب سے۔ ۱۰۰۰)
قارئین! کچھلی تو کچھلی ہاتھی کو بھی زندہ کر دیا جاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں!
حضرت سیدی احمد جام زندہ پیررضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ تشریف لے جارہے
تھے کہ راہ میں ایک ہاتھی مرا بڑا تھا لوگوں کا جمع تھا آپ تشریف لے گئے ۔ فرمایا کیا
ہے۔ بتایا گیا ہاتھی مرگیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی سونڈ ویسی ہی ہے۔ آ نگھیں
بھی ویسی ہی ہے ہاتھ بھی ولیے ہی ہیں۔ پیر بھی ولیے ہی ہیں۔ غرض سب چیزوں کو
فرمایا کہ ولیے ہی ہیں پھر مرکیے گیا۔یہ فرمانا ہی تھا کہ ہاتھی فورا زندہ ہوکر کھڑا ہوگیا۔
فرمایا کہ ولیے ہی ہیں پھر مرکیے گیا۔یہ فرمانا ہی تھا کہ ہاتھی فورا زندہ ہوکر کھڑا ہوگیا۔

(440

ا قدس کی نذر کی ( قبر کے اندر سے ) خادم کو اشارہ ہوا انہوں نے (سیہ عبدالوہاب) کی نذر کر دی۔

شیخ نے ارشاد فرمایا عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ۔ فلاں مجرہ میں لے جاؤ اور اپنی حاجت بوری کرو۔

(مفوظات سوم، ص ۔ ۹۹)

قار نمین محترم! جس دهرم میں حاجت پوری کرنے والے سے زیادہ حاجت پوری کرانے والے کو فکر ہموتو الیے مذہب کی طرف نوجوان طبقہ کیوں مائل نہ ہو۔ ہی وجہ ہے کہ بریلویت کی جانب عمر رسیدہ حضرات سے زیادہ نوجوان طبقہ مائل ہے اور وہ کسی بھی نصیحت کو قبول کرنے کے لئے تیار نمیں چوں کہ بریلویت میں رہ کر اس کو اپنی خواہشات بغیر کسی شرم و حجاب کے بلکہ خود بریلوی دهرم کی سرپرستی میں پورا کرنے کے پورے مواقع حاصل ہیں تو کیوں وہ کسی اسلام کی طرف آنے لگے۔ اور قبر کے پاریوں کا تو کہنا ہی کیا وہ بھی خوب دل کھول کر عور توں کو بچے عطاء کرتے ہیں۔ اور شاید یار صاحب نے بھی عور توں سے اسی نفع رسانی کی طرف اشارہ کیا کہ قبروں میں سونے والے بندے ہزاروں زندہ بندوں سے زیادہ نفع بہنچاتے ہیں۔ تقبروں میں سونے والے بندے ہزاروں زندہ بندوں سے زیادہ نفع بہنچاتے ہیں۔

#### پرده ای رہاہے گ

قارئین محترم! الشیخ محمہ خیر محمہ تجازی مکی مد طلهم کو اللہ رب العزت نے علم و معرفت سے نوازا ہے وہ تجاز جہاں بڑے سے بڑے عالم باعمل ولی قطب کو کسی بھی مقام پر بغیر حکومت سعودیہ کی اجازت کے کوئی وعظ و تقریر کرنے کی قطعا اجازت نہیں لیکن شیخ مکی جو دراصل پاکستان کے باشندے ہیں ان کی فضیلت و سعادت کے لئے سی کافی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کواپنے مقدس گھر حرم شرف کے صحن میں حکومت عربیہ

یاس گئی تھی تاکہ اولاد کی دعا کراسکوں مگر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھی۔ آپ نے فرمایا کہ جواب کھیے میں سکھاتا ہوں مگر دادا جان کے سامنے میرا نام مت لینا۔ جاکر یہ کھو کہ اگر قسمت میں لکھا ہوتا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہی کیوں ہوتی۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا فائدہ ہی کیا ہوا وہ عورت والی آئی جو کھے شہزادے نے سکھایاتھا عرض کیا۔ آپ نے مسکر اگر فرمایا کہ ابھی عمر چھوٹی ہے باتس او نجی کرتاہے۔ آپ نے فرمایا کہ کل آنا۔ جب عورت کل حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تھے ایک بیٹا دیا، دو دیئے، تین دیئے، چار ویئے ، پانچ دیئے ، چھ دیئے ، سات دیئے وہ تو آکر حضرت جبرئیل نے منھ پر ہاتھ لکھ ویا کہ اس طرح تواللہ کا خزانہ ہی خالی ہو جائے گا ۔ (بارہ تقریریں،ص۔۱۳۵) قارئین ایر تو صرف بچہ ہی دیالیکن آگے چل کر آپ بریلویت کی مزید خانہ تلاشی لیجئے۔ تو پہتہ چلے گاکہ قبروالے نہ صرف بچے ہی عطاکرتے ہیں بلکہ اٹھارہ سال کی دوشنرہ تھی عطاء کر دیتے ہیں۔ احمد رضالکھتاہے۔ حضرت سدی عبدالوہاب اکابر اولیاء کرام میں سے میں حضرت سدا جمد کبیربدوی کے مزار پر بڑا میلہ اور ہجوم ہوتاہے۔عوام جوق ورجوق اس مجمع میں چلے آتے تھے کہ ایک تاجر کی کنزیر (سید عبدالوہاب کی) نظریٹی ۔ فورا آپ نے نگاہ چھیرلی کہ مديث يس ارشادم النظرة الاولى لك والثانية عليك بهلى نظر كا كناه نميس دوسری کا گناہ ہے۔ خیرنگاہ تو پھیرلی مگر وہ کنیز آپ کو پسند آگئی۔جب مزار شریف پر حاضر ہوئے (حضرت نے قبرے) ارشاد فرمایا عبدالوہاب وہ کنیز پسندہے؟ عرض کی ہاں۔ارشاد فرمایا اچھاہم نے کنیزتم کو ہمبہ کی اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس

تاجر کی ہے اور ہمبہ حضور فرماتے ہیں۔ معاو تاجر حاضر حصنور ہوا اور وہ کنیز مزار

جماعت کو اختیار کر لیں لیکن اتنا کہتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اللہ اور رسول والے بن جائیں۔اور اپنی تمام تر حاجبتیں مشکلیں اللہ ہی کے سامنے رکھیں ایک نہ ایک دن وہ ضرور کامیابی عطاء کرے گا۔ آمین۔

## هم گريلو جمگرا مي

پیارے قارئین! جیساکہ آپ کے علم میں آچکاکہ قبریر ستوں کی یہ دوکانیں زیادہ تر عور توں ہی کی نذروں نیاز ر چلا کر تس میں اور یہ شیطانی آستانے مردوں کے مقابلہ میں انبی کمزور عقیدہ مسلم عور توں سے آبادر سے میں \_ یمال تک کہ وہ اپنی مرادوں کے حصول میں اپنے قیمتی جواہرات و زلورات بھی قبر کی نذر کرنے سے نمیں دریغ کرتس جو بعد میں سب مجاوروں کے کھاتے میں جاتے ہیں اور اس سے آسان بزنس کوئی نمیں۔ چنانچہ اس بزنس کے راستہ مال کے لاچ میں کچھ آستانے بنا کر اس پر کرائے کے مجاور بریلوی صاحب نے بھی بٹھادیئے تھے ۔ لیکن جب تقسیم نذر و نیاز کا وقت آیا تو باہمی نزاع کھڑا ہو گیا۔اور بریلوی صاحب اور مجاوروں کے در میان دست و گریبان تک نوبت پہنچ گئی۔ بریلوی صاحب نے مجاوروں کو دھمکی دی کہ میں آج ہی قبروں رہے عور توں کی حاضری کے خلاف فتوی صادر کر تا ہوں جس سے تمہاری دو کان بی بند ہو کر رہ جائے گی۔ نہ رہے بائس نہ بج گی بانسری۔ چنانچہ جب بریلوی صاحب نے دیکھا کہ میری اس وار ننگ کا کوئی اثر مجاوروں پر نہیں ہوا تو آپ نے جوش میں آگر فتوی صادر کر دیا۔ فتوی ملاحظہ ہو۔ (عورتیں)جب کھرسے قبور کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہیں تو اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔

کی درخواست پر دین کی دعوت و تبلیغ پورے حق و عدل کے ساتھ لوگوں تک بہنچانے کی سعادت نصیب فرمائی الحد للد آج بھی ان کابیہ فیض علم جاری و ساری ہے۔ وعاہے کہ آئندہ کو بھی یہ فیض جاری رہے آمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ۔ بعض بھائی قبور اولیاء پر نوراتیں اعتکاف بیٹھتے ہیں اور اپنی عور توں کولے جاتے میں ان کا عقیدہ ہے کہ نو راتس پیری قبریر بیٹھو بجد ملے گا۔ یا جو بھی مراد ہوگی **پوری** ہو جائے گی۔ بعض لوگ تواپنی عور توں کو اکیلا چھوڑ آتے جس ۔ حالاں کہ یہ سبان عیار مکار بدمعاش مجاوروں کی عیاری و چالا کی ہے انہوں نے ہی عمور توں کو لانے کا ایک ڈھونگ رچایا ہواہے ۔ اور وہاں لتنی ہی بدنصیب عورتوں کی مرادس بوری ہوتے ہوتے عزت لوٹ جاتی ہے۔ ( بالفرض ) اگر کسی مرد کی مردانکی قوت کی قمی کے باعث بچیہ نہیں ہوتا تو وہ اپنی عورت کو قبور اولیاء پر چھوڑ آتاہے اور جبوہ بے چاری ان بدمعاشوں کی ہوس سے اپنی عزت کھوکر آتی ہے تو شوہر سسرال میکے والے سب خوش ہوتے ہیں کہ پیرنے بحیہ دیاان کے اعتقاد مزید پکنۃ ہو جاتے ہیں اور عورت بے چاری ان کی خوشوں کا بھرم رکھنے کی خاطر ہمیشہ کے لئے گنگ ہوکر خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ (دوروس حرم، ص۔ ۱۳۲۳) قارئین محترم! اگر آپ کا بریلوی و طرم سے کوئی رشتہ و ناطر نہیں ہے تو مبارک۔ اگر آپاس دھرم کے ماننے والے ہیں یا کوئی سزم گوشہ رکھتے ہیں ان کے ناپاک عقائدے اپنی ناوا قفیت کی وجہ سے اندھیرے میں رہ کر خوش قہمی میں مبتلا ہیں تو ہماری النجاء ہے کہ خدارا آج ہی بلکہ ابھی فورا توبہ کر لیجئے اور اپنی ماؤں بسنوں کی عزت ناموس کی ان آستانہ پرست در ندول کی ہوس سے حفاظت کیجئے۔ہم آپ سے ہرگز ہرگز نہیں کہتے کہ آپ دلو بندی بن جائیں۔ یااہل حدیث بن جائیں یا کسی اور

بریلوی صاحب نے اپنے مضمون میں مسخروں سے تعبیر کیا۔ خیریہ ان کا گھریلو جھگڑا تھاہم اس میں زیادہ نہیں الجھناچاہتے۔

## المولاه شريف برداكم

قارئین کرام! یہ قبرکے پجاری ولیوں کے آستانوں پر چڑھاوے کے نام سے غریبوں مالداروں کا خون چوس حوس کر کس قدر دولت جمع کر لیتے ہیں گھریلو شہادت سننے کھتاہے کہ۔

ایک شخص جس نے بے پناہ قتل کے تھے اپنے علاقہ کا مشہور ڈاکو تھا۔ راہ زن تھا ۔ اس نے ایک مکان پر ڈاکہ ڈالا تو صاحب مکان نے اس سے کماکہ ہم غریب آدمی ہیں ہمارے گھرے تمہیں کیا ملے گا۔ گولڑہ جاؤ وہاں پر پیر مهر علی ہیں۔ (جنہوں نے چڑھاوے کے نام پر دولت جمع کر رکھی ہے )ان کے گھرسے تمہیں بڑی دولت ملے گی۔ ڈاکہ ڈالے کی کوشش کرنے لگا۔

(باره تقریری، ص- ۱۲۲)

قارئین ؛ جہاں ایک طرف مجاوروں کی جمع کی ہوئی دولت کا پہتہ چلتا ہے وہیں ڈاکو کی شرافت و ظرافت کا بھی پہتہ لگتا ہے کہ کننے شریف تھے ۔ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے صاحب مکان کے ساتھ بیٹھ کر باہم مشورہ کرتے اور اجترام کے ساتھ بیٹھ کر باہم مشورہ کرتے اور اجازت دے دیا تو ڈاکہ ڈالنے ورنہ والیس ہو جاتے ۔ اجازت لیتے اگر صاحب مکان اجازت دے دیا تو ڈاکہ ڈالنے ورنہ والیس ہو جاتے ۔ جیسا کہ آپ نے بیماں دیکھا کہ صاحب مکان کے مشورہ پر فورا عمل کیا اور گولڑہ شریف کار خ کیا۔ سجان اللہ۔

٢ - جب گھر سے باہر لگاتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے کھیر لیتے ہیں۔ سا۔ جب قبریر پینچی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے۔ سر جبوالی آتی ہے اللہ کی لعنت میں ہوتی ہے۔ (فاوی ضویہ چارم س ص ١١٥٣) خان صاحب کاید فرمان جاری ہوتے ہی بس پھر کیا تھا سارے سجادہ کشین موصوف پر ٹوٹ بڑے موصوف تھی کمال چھے رہنے والے تھے آسن چڑھاکر میدان کارزار میں آگئے ۔ چرتو منظر ہی عجیب تھاکہ ایک کے ہاتھ میں دوسرے کاگریبان تھا۔ آخر کار نوبت جوتے چیل تک کپنی انہوں نے بھی خوب رنگ و کھایا۔ بالآخر تھک ہار کر گھری راہ لی حلتے ہوئے سجادہ نشینوں نے موصوف کو پنڈت جسیے القابات سے نوازا۔ کھر جاکر خان صاحب نے اپنی اس رسلی زبان میں جواپنے مخالفین کے لئے استعمال کرنے کے عادی تھے ایک مضمون تحریر کر ڈالا۔جس کے الفاظ تھی قابل ملاحظہ ہیں۔وہ ابلیسی مسخرے کہ علمائے دین پر بنستے اور ان کے احكام كولغو تجھتے ہيں انبي ميں وہ جھوٹے مدعيان فقر ہيں جو كھتے ہيں كہ عالموں اور فقیروں کی سدا سے ہوتی آئی ہے یہاں تک کہ بعض خبیثوں صاحب سجادہ (کی زبان ے )قطب وقت بنینے والوں کو پہ لفظ کہتے سنا کہ عالم کون ہے ؟ پنڈت ہے۔ (فتاوی افریقه ،ص - ۵۳)

قارئین محترم! خان صاحب جس طرح وزیراعظم بننے کے خیالات میں مگن تھے اسی طرح بیال قطب وقت بھی بننے کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کو اپنی ذات کے متعلق پورا یقین تھا کہ میں آئندہ قطب وقت بن جاؤں گا ۔ چنانچہ معاملہ طول کرتاگیا نو بت بمال تک پہنچ کہ بے چارے سجادہ نشین غیر تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے کوئی علمی جہاد تو نہ کر سکتے تھے لہذا انہوں نے یہ شیوہ اختیار کیا کہ جب بھی موصوف بریلوی صاحب انہیں باہر نظر پڑجاتے تو وہ آپ پر جملے کس تے جس کو چھ

## ہ آسمانوں کے ستون کے

محترم قارئین! آسمانوں کا وجود اور اس کی تخلیق اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے فرمائی ہے۔ اس میں کسی غیر کی کوئی شرکت نہیں۔ ان کی روک تھام کے لئے حق تعالی نے نہ ہی کوئی ستون تھم بنائے اور نہ ہی پلرس کہ اس کے وجود کو گرنے سے تھام لیں ۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے الله الذی دفع السموت بغیر عمد ترونها ۔ ترجمہ۔ اللہ تو وہی ہے جس نے بغیر ستونوں کے السمانوں کو بلندسے بلند تر بنایا۔ چاہو تو دیکھ لو۔ لیکن بریلوی موصوف کا عقیدہ ہے اسمانوں کا وجود باتی کہ آسمانوں کا وجود باتی نہیں رہ سکتا۔ ملاحظہ ہو۔

بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے۔ (ملفوظات اول،ص۔١٠٢)

#### جن کی بان خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں گے ہیں۔ منافق میں میں میں اور مدد کرتے ہیں گے ہی

قارئین! گذشته صفحات پر آپ بریلولوں کا عقائد فاسدہ ملاحظہ کر چکے کہ اولیاء مرنے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں اب یماں ان اولیاء کرام کی بریلوی عقیدہ کے مطابق سماعت بصارت بھی ملاحظہ فرمائیں۔ احمد رضاء کھتاہے۔ حضرت سیدی احمد کبیر بدوی رضی الله تعالی عنہ (یہ صحابی نہیں ہیں) جن کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے۔ مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہرسال مجمع ہوتاہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی ہمیشہ (مزار پر) ایک دن پہلے ہی حاضر ہوجاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کو تاخیر ہوگئی۔ اس دفعہ آخری دن پہنچ۔ جو اولیاء کرام مزار مبارک پر مراقب تھے

#### قبريه حاضري كاطريقه

قارئین محترم! آپ گذشتہ صفحات پر پڑھ چکے کہ بریلولوں کا عقیدہ ہے کہ بہت سے مردے بزاروں زندوں سے زیادہ نفع پہنچاتے ہیں اب ان مردوں کا کیا احترام کیا جائے بریلوی دھرم کا حکم سنئے۔

عرض! مرید کو بعد و فات شیخی قبر کاکس طرح ا دب کرناچاہتے؟ ارشاد!اس کی زندگی میں جیساا دب کرتا تھا۔سامنے سے حاضر ہو۔ کہ بالیں سے موڑ کر دیکھنا پڑتا ہے اور اس میں تکلیف ہوتی ہے۔ (ملفوظات اول میں اور

## ا یک بریلوی کا اعتراض

قارئین! کسی بریلوی صاحب نے خان صاحب براعتراض کر دیا کہ "یہ حکم جو فرمایا گیا مزار شریف پر پائنتی کی طرف سے حاضر ہوور نہ صاحب قبر کو سراٹھا کر دیکھنا پڑے گاتو کیا عالم برز خیس بھی اولیاء کرام کو سراٹھا کر دیکھنے کی ضرورت بڑتی ہے ؟ ارشاد! ہاں عوام کو بلکہ عامہ اولیاء کرام کو بھی اس کی ضرورت بڑتی ہے ۔ (ملفوظات سوم، ص ہے)

قارئین محترم! ایسالگتاہے کہ مریدیں باصفااپنے پیراحمد رضاسے کچھ زیادہ ہی خوش تھے اور ان کو بے وقوف بنانے کے لئے برسر مجلس بڑے معصومانہ انداز میں اس طرح کے سوالات بھی کر دیتے تھے اور بعد میں اپنے پیرمغال کی حماقت پر لطف لے لے کر بڑے محظوظ ہوتے تھے۔

بتلائی کیا حقیقت میں وہ دعاہے یا وار ننگ ؟ کہ اگر میری کم شدہ چیز واپس نہ کی تو میں تجھ کو در جہ ولا بیت سے خارج کر دوں گا۔ اس پر طرہ یہ کہ ولی صاحب در جہ ولا بیت سے خارج کر دیئے جانے کے ڈر سے وہ چیز فورا واپس بھی کر دیئے ہیں ، یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ احمد بن علوان نے آپ کی چیز چرائی بھی ہو۔ یہ فلسفہ بریاوی صاحب ہی بہتر سمجھ سکتے اور سمجھا سکتے ہیں۔

#### وهاندلی

قارئین محرم! اب ذرا کھلے الفاظ میں واضح ثبوت کے ساتھ بریلو ایوں کی دھاندلی اور دھوکہ دہی بھی ملاحظہ فرمائیں۔ برائے کرم اگر آپ کے پاس قرآن کریم کا کوئی بھی ترجمہ ہو تو آپ اس آبت کریمہ انہ یرنکم ھو و قبیلہ من حیث لا ترو نھم کی تفسیر دیکھئے۔ (پارہ ۸، سورہ اعراف آبت۔ ۲۲) پھر بتائے کہ بریلوی صاحب نے عوام کو دھوکہ دینے اور علماء کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا جوسانگ رچا ہے وہ بریلوی صاحب کو کہاں تک تماکر تا ہے۔ اب بریلو ایوں کی تفسیر کنزالایمان کے صفحہ کا عکس بھی پڑھئے کہ محبوبان خدا دور سے سنتے دیکھتے اور مدد کرتے ہیں کیا یہ شیطان سے کہا کہ و بیان خدا میں داخل ہے۔ دراصل سارے بریلوی شیطان اپنے کو محبوبان خدا سے کیا کم سمجھتے ہیں اس لئے ان کو شیطان اور ولی میں فرق ہی نظر نہیں آتا۔

## مریلوں کے ڈرامائی قصے کے

ایک جگہ کوئی قبر کھل گئی اور مردہ نظر آنے لگا دیکھا کہ گلاب کی دو شاخیں اس کے بدن سے لیٹی ہوئی ہیں۔ اور گلاب کے دو پھول اس کے نتھنوں پر رکھے ہوئے

انہوں نے فرمایا کہ کہاں تھے دوروز ہے ؟ حضرت مزار مبارک سے بردہ اٹھا اٹھا کہ فرماتے ہیں کہ عبدالوہاب آیا ؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے۔ سب نے فرمایا کہ اطلاع کیسی حضور تو فرماتے ہیں کہ کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس کی حفاظت کرتا ہوں اگر اس کا بیک ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا اللہ تعالی ہوں۔ اس کی حفاظت کرتا ہوں اگر اس کا بیک ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا اللہ تعالی قارئین محترم! کیا آپ کی عقل و فہم اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک طرف سے شاؤ ہراس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں جوان کی قبر پر آنے کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں دو سری طرف پر دہ اٹھا کر اپوچھتے ہیں کہ عبدالوہاب آیا کہ عبدالوہاب آیا کے عبدالوہاب آیا کہ عبدالوہاب آیا کہ عبدالوہاب آیا کہ عبدالوہاب آیا۔ دوستوں! کیا یہ تضاد بیانی خان صاحب کے خود بناتے ہوئے قصہ کا شبوت نہیں فراہم کر رہی ہے ؟ دو گھڑی سوچئے

#### الله کے ولی کو وار ننگ میں

قارئین! مولوی یارخان کھتاہے جس کسی کی کوئی چیز گم ہو جاوے اور وہ چاہے کہ خدااس کی والیس وہ چیز ملاوے تو کسی اونچی جگہ پر قبلہ منھ کر کے کھڑا ہو اور یہ دعا پڑھے۔ یا سیدی احمد بن علوان ان لم ترد علی ضالتی والا نزعتك من دیوان الاولیاء فان الله یرد ضالة برکته

اے میرے آقا حمد بن علوان اگر آپ نے میری چیزنہ دی تو میں آپ کو دفتراولیاء سے نکال دوں گا پس خدا اس کی گم ہوئی چیزان کی برکت سے ملاوے گا۔ (جاءالحق، ص ۱۹۰۰)

قارئین! ذرا ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ بریلوی صاحب نے اپنی ذریت کو جو دعا ہ صاحب کا عقیدہ ہے۔ وہاں تو سہلی تو سہلی زند پیرصاحب بھی پہنے جاتے ہیں اور پھر و سامی رند پیرصاحب بھی پہنے جاتے ہیں اور پھر و نیایی۔ و نیاییں والیس بھی آ جاتے ہیں۔ لیجئے سنئے بریلوی کی زبانی۔ جان لو! اپنا شنے جس کے ہاتھ میں اپناہاتھ دیا ہے مرنے کے بعد قبر میں آ جاتا ہے۔ اور اسے اور اسے اور اسے مرید کی طرف سے فرشتوں کو حق کے مطابق جواب دیتا ہے اور اسے

نجات دلاتا ہے۔ ایک شخص کو دفن کر کے لوگ چلے گئے منکر نکیرنے سوال شروع کیا۔ ایک شخص جوتے پہنے اس طرف سے نکلااس کے جوتے کی آواز سن کر مردہ اس طرف متوجہ ہوا اور قریب تھا کہ جو سوال منکر نکیر کر رہے تھے اس کے جواب سے قاصر رہتا۔ (ملفوظات دوم، ص۔ ۱۸)

ایک بری مشرف باسلام ہوئی اور اکثر خدمت اقدس میں رہا کرتی تھی۔ ایک بار عرصہ تک حاضر نہ ہوئی جب حاضر ہوئی سبب دریافت کیا۔ عرض کی کہ حضور میں استقال ہوگیا تھا۔ وہاں گئی تھی۔ راہ میں میں نے میرے ایک عزیز کا ہندو متان میں استقال ہوگیا تھا۔ وہاں گئی تھی۔ راہ میں میں نے دکھا کہ ایک پہاڑ پر ابلیس نماز بڑھ رہاہے۔ میں نے اس کی یہ نئی بات دیکھ کر کھا کہ خیا تو گو کہا کہ خیا تہ کہا کہ شاید میرا تو گا کہ شاید دیا العزت تبارک و تعالی میری نماز قبول فرمائے اور مجھے بخش دے۔

(ملفوظات اول، ص\_ ١٢)

(شیخ منصور) ایک دن جنگل سے شیر کے پاس سے گذر ہے جس نے ایک مرد کو پچھاڑ دیا تھا۔ اور اس کے بازو کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے۔ آپ شیر کی طرف آئے اور شیر کی پیشانی پکڑ کر فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کما تھا کہ ہمارے پڑوسوں کے در پر نہ ہونا وہ شیر عاجزی کرنے لگا۔ اور مرد کو چھوڑ دیا۔ شیخ نے اس سے کما کہ خدا کے حکم سے مرجاتو وہ شیر مردہ ہو کر زمین پر گر ہڑا۔

( بجة الاسرار، ص۔ ۱۳۹۹)

ہیں۔اس کے عزیزوں نے اس خیال سے کہ یماں قبریانی کے صدمہ سے کھل گئی ہے۔ دوسری جگہ قبر کھود کر رکھیں۔اب جو دیکھاکہ دواژدھے اس کے بدن سے لیٹے ہوئے اپنے پھنوں سے اس کامنھ بھبوڑ رہے ہیں۔حیران ہوئے کسی صاحب دل سے یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ وہاں بھی یہ اژدھاہی تھی مکر ایک ولی اللہ کے مزار کا قرب تھااس کی برکت سے وہ عذاب رحمت ہو گیا تھا۔ اور وہ اژدھے ورخت کل کی شکل کے ہوگئے تھے ۔اس کی خیریت چاہو تو وہیں کے جاکر دفن کر دو وہس لے جاکر رکھاتو پھروہی گلاب کے پھول۔ (مفوظات دوم مل ۸۲) قارئین! آپ کوید اعتراض نه ہوناچاہئے که دواژد هے کے رہے ہوئے مرده کو قبرسے اٹھانے کی کیسے جرات ہوئی۔اگر آپ نے بریلوی صاحب سے یہ سوال کر لیا ان کی شریعت سے خارج کر دیئے جائیں گے۔ احمد رضا لکھتاہے۔ ایک ٹی ٹی نے مرنے کے بعد خواب میں اپنے لڑکے سے فرمایا کہ میرا کفن ایساخراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں میں جاتے شرم آتی ہے۔ پر سول فلاں شخص آنے والا ہے اس کے کفن میں اچھا کفن رکھ دینا صبح کو صاحبزا دے نے اٹھ کراس سخض کو دریافت کیا معلوم ہوا کہ وہ بالکل تندرست ہے اور کوئی مرض نہیں ہے ۔ تبیسرے روز خبر ملی کہ اس کا انتقال ہو گیالڑکے نے فورا نیاعمدہ کفن سلواکر اس کے کفن میں رکھ دیا اور کہا کہ یہ میری ماں کو پہنچا دینا رات کو وہ صالحہ خواب میں تشریف لائس اور بلیے سے کماکہ خدا تمہیں جزائے خیردے تم نے بت الچھا كفن جيسيا۔ قارئین!اس بڑھیاکو رانے کفن میں اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے شرم آتی تھی کیا قبرمیں بھی سہلیوں کی مجلس جمتی تھی ؟ ہاں یہ اسلامی عقائد کے خلاف خان

وہ کماں اس فن میں اپنے پیرے پیچھے رہنے والے ہیں۔ ایک بریلوی لکھتا ہے۔ كه مقام سدره كے قريب حصنور صلى الله عليه وسلم نے اونٹوں كى قطاريں وسلميں جو دور تک گذرتی نظر آئیں۔ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے جبر ئیل کو کھا کہ یہ اونٹ لیے ہیں ہرایک کی پشت پر صندوق رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرئیل نے عرض کیا یا رسول الله صلی الله علیه و سلم میری پیدانش سے پہلے ہی سے یہ قطاریں گذر رہی میں۔ کھیے ان کاعلم نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بسم اللّٰہ الرحمٰن الرحیم بڑھ کر اس کا قفل (تالا) کھولونے جبرئیل نے بسم اللہ راچھ کر صندوق اتارا پھر قفل کھولاتو دیکھاکہ وہ صندوق انڈوں سے بھراتھا۔ ہرانڈے کو قفل لگاہوا تھا۔ پھر جبرئیل نے بسم اللہ بڑھ کر قفل کھولا۔ تو ہرانڈا خشخاش (پوست) کے دانوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر دانے پر قفل لگاہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمان الرحيم پڑھ کر قفل کھولا تو اندر ايک جمال آباد تھا۔اور ایک بہت بڑا شہرہے اس میں ایک عظیم الشان اجتماع ہورہاہے۔ ایک مقرر تقریر کر رہاتھا کہ زمین پر پانی ہے پانی پر ایک مٹی کا تودہ ہے تواس تودہ ر نبی آخرالزماں نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے ۔ جب تک ہم ان پر ایمان نہیں لائلیں گے۔ ہماری نجات نہیں ہوسکتی۔ جبرئیل نے فورا اٹھ کر کھاکہ میں جبرئیل ہوں اور کیمیرے ساتھ نبی آخرالزماں میں اسی وقت ان تمام نے کلمہ برچھا اور اسلام میں داخل ہوگئے۔ قارئین! آپ کے سادہ ذہن میں یقینا کچھ سوالات ابھرے ہوں گے مثلایہ کہ انڈے کہاں سے اکسپورٹ کئے جارہے تھے اور کہاں بھیجے جارہے تھے۔ نمبر دو پھر جبرئیل نے صرف ایک ہی اونٹ کو روک کر ایک ہی صندوق کھولااور ایک ہی انڈا

کھولا اور وہ پوست کے دانوں سے بھرا ہوا تھاوہ بھی صرف ایک ہی کھولا اور اس میں

ایک صاحب اولیاء کرام میں سے تھے ان کی خدمت میں دو عالم حاضر ہوئے مکان کے سامنے ایک نہر جاری تھی۔ یہ دونوں صاحب نمانے کے واسطے وہاں گئے۔ کیرے اتار کروہاں رکھ دیئے اور نمانے لگے۔اتنے میں ایک نمایت مهیب شکل کاشیر آیا اور سب کیرے جمع کر کے ان پر بیٹھ گیا۔یہ دونوں صاحب ذراسی کنکوٹیاں باندھے ہوئے اب لکس تو لیے ؟ یہ علماء کی شان کے بالکل خلاف ہے جب بہت دیر ہو كئى حضرت نے فرمایا كه بھائىو! ہمارے دو مهمان صبح سويرے آئے تھے وہ كمال گئے کسی نے کہاکہ حضور وہ تواس شکل میں ہیں۔ تو آپ تشریف لے گئے ۔ اور شیر کا کان پکڑ کر ایک طمانچہ مارااس نے دوسری طرف منھ پھیرلیا۔ آپ نے اس طرف مارااس نے اس طرف منھ چھیرلیا۔ فرمایا کہ ہم نے نہیں کھاتھا کہ ہمارے مہمانوں کونه ستانا جا چلا جا۔ شیرا ٹھ کر چلا گیا۔ (ملفوظات جارم، ص-۵۲) قارئین! اس طرح کے قصے بتا بتاکر عوام کو گمراہی تک پینچانے میں بریلوی حضرات قطعا تاخیر نہیں کرتے ہیاں تک کہ ان بزرگ صاحب کی شیر پر سواری کی

حضرات قطعا تاخیر نہیں کرتے ہیاں تک کہ ان بزرگ صاحب کی شیر پر سواری کی تصویر ملاحظہ ہو۔ تصویریں بھی شائع کر دی جاتی ہیں۔تصویر ملاحظہ ہو۔ ایک بریلوی مریدا پنے پیر طریقت احمد رضا پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

ایک بریلوی مریدا پنے پیر طریقت احمد رضا پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ملفوظات سیدنا امام احمد رضا بریلوی رضی اللّٰہ تعالی عنہ (مقام صحابیت پر) علوم و معارف کا بیش بہاخزیمذہے۔اس میں ایسے اسراروغوامص میں کہ ایک ایک حوالہ کی تلاش میں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے۔ (مقدمہ افکار رضاء کی خانہ تلاش)

## انڈوں کا یکسپیورٹ

قارئین محترم! یہ تو پیرصاحب کا حال تھااب ان کے مریدین کا حال معلوم کیجئے کہ

ہاتھ سے اٹھاکر دریا کے اس پار کر دیا۔ (ملفوظات حیارم،ص۔ ۱۳۰۰)

قارئین محترم ا خان صاحب کو یہ بناوٹی قصہ بنانے کی صرورت شایداس لئے پڑی ہوگی کہ تمام بریلویوں کو پہلوان بناکر ایک طاقت ور بریلوی پارٹی بنائی جائے جو خدا سے مقابلہ کرسکے خدا نے سیدھے طریقہ سے جنت میں پہنچا دیا تو ٹھیک ورنہ طاقت کا استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اور خان صاحب تمام دلدل میں پھنسے بریلویوں کا بازو پکڑ پکڑ کر دریا کے اس پار کرتے رہیں گے۔ اس لئے انہوں نے اعلان کیا تھا۔

خدا ہے لو لڑائی وہ ہے معطی نبی قاسم ہے تو موصل ہے یا غوث شکی کے لئے تیار سی

قارئین محترم! کیج ایک پہلوان خان صاحب کے اکھاڑے سے تیار ہو چکا اور ا طاقت کے نشہ میں اتنا چورہ کہ خانہ خداے ہی میں کشتی لڑنے کو تیارہ بے۔ مشامدہ فرمائیں ب

ایک بزرگ سید عبدالر حمان طفسونے ایک روز برسر منبر فرمایا۔
انا بین الاولیاء کالکر کی اطول عنقا میں اولیاء کے درمیان ایسا ہوں جیسا کہ کلنگ سب سے او نچ گردن ہوتی ہے۔ وہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنه کے ایک مرید حضرت سیدی احمد رضی اللہ تعالی عنه بھی تشریف فرماں تھے۔ انہیں ناگوار ہوا کہ حضور پر اپنے آپ کو تفضیل دی۔ گدڈی چھینک کر خم ٹھوکر (خطبہ کے درمیان) ہی کھڑے ہوگئے ۔ اور فرمایا کہ میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدی ہی کھڑے ہوگئے ۔ اور فرمایا کہ میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدی

میاں ملاجی تقریر فرمارہ تھے جو کلمہ بڑھنے سے پہلے تک کافرتھے۔ کلمہ بڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے بقید لوگوں کو کلمہ بڑھانے کا ذمہ دار کون؟ ممکن ہے کہ کوئی بریلوی یہ جواب دے کر بقید لوگ بریلی آکر احمد رضا سے کلمہ بڑھ لیں گے۔ تو وہاں تو مسلمانوں ہی کو کافر بنایا جاتا ہے۔ یہ جائے کہ کافر کو مسلمان بنائیں۔ قارئین! اس تمام داستان مضحکہ خیز پر قبقہہ لگائے مگر آہستہ۔

جنت میں جانے کے لئے جسمانی طاقت کی ضرورت کے است میں جانے کے لئے جسمانی طاقت کی ضرورت کے است

قارئین! آپ پڑھ چکے کہ احمد رضا کو سنت بھی معاف ہو گئی تھی لہذا نیک عمل کرنے کی ضرورت باقی نہ رہی اب خان صاحب نے روحانی مجاہدات کرنے کے رکائے جسمانی ورزش کرنے کی طرف توجہ دینی شروع کر دی تھی اور اس کے جواز کے لئے کچھ قصے ترتیب دیئے تھے۔ ملاحظہ ہو۔

کھتا ہے کہ حضرت بہاء الحق رضی اللہ تعالی عند بخارا میں رہتے تھے حضرت المیر کلال رضی اللہ تعالی عند کا شہرہ سن کر خدمت میں حاضرہوئے۔ آپ کو دیکھا کہ مکان کے اندر خاص لوگوں کا بجمع ہے اور اکھاڑے میں کشتی ہو رہی ہے۔ حضرت بھی تشریف فرماں ہیں۔ حضرت خواجہ نقشبند عالم جلیل پابند شریعت ان کے قلب نے کچھ پسند نہ کیا حالال کہ کوئی ناجائز بات نہ تھی۔ یہ خطرہ آتے ہی غنودگی آگئی دیکھا کہ معرکہ حشر برپا ہے۔ ان کے اور جنت کے در میان ایک دلدل کا دریا حائل ہے۔ یہ اس کے پار جانا چاہتے ہیں۔ دریا میں اترے جننا زور کرتے جاتے اتنا ہی دھنستے جاتے یہاں تک کہ بغلوں تک دھنس گئے۔ اب نہا بت پریشان کہ کیا کیا جائے۔ اتنا ہی دھنسے جاتے یہاں تک کہ بغلوں تک دھنس گئے۔ اب نہا بت پریشان کہ کیا کیا جائے۔ اتنا میں دیکھا کہ حضرت المیر کلال رضی اللہ تعالی عند تشریف فرماں ہیں۔ آپ نے ایک میں دیکھا کہ حضرت المیر کلال رضی اللہ تعالی عند تشریف فرماں ہیں۔ آپ نے ایک

#### جمعه کی اذان کی

قارئین محترم! جمعه کی دوسری اذان حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانہ سے لے

کر خان صاحب کی پیدائش سے پہلے تک مسجد کے اندر ممبر کے سامنے ہوتی آئی ہے۔ مگر خان صاحب نے اس کواپنی شریعت بریلویہ کا نشان قرار دے کر مسجد کے باہر دلوانے كارواج قائم كياس برطره يه كه اس كو مرده ست قرار ديا ملاحظه موب مولوی ظفرالدین بہاری لکھتاہے۔" آپ ( اعلیضرت ) نے بہت ہی مردہ سنتوں کو زندہ فرمایا انہیں زندہ سنتوں میں نماز جمعہ کی اذان ثانی ہے جس کو آپ نے خارج مسجد دلوانے کا رواج قائم کیا۔ " (سوائخ اعلی مسجد دلوانے کا رواج قائم کیا۔ " قارئین! آئیے اب آپ کو گذشته زمانه کا پر ده ہٹاکر اس مسئلہ اور عمل سے واقف کرا دوں۔ کزالاقائق کی شرح میں ہے۔ فان جلس الخطیب علی المنبر اذبین یدیه الخطیب مجب خطیب منبرر بیٹھ جائے تواس کے سامنے قریب سے اذان دی جائے ۔ اور خطبہ کے مکمل ہوتے ہی ا قامت کھی جائے ۔اسی پر حصور آكرم صلى الله عليه وسلم كے عمل سے توارث ہوتا آ رہا ہے۔ وكان يوذن بين بديه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جلس عنى المنبريوم الجمعه. حصنور وصلی الله علیہ وسلم جب منبر پر تشریف فرما ہونے جمعہ کے دن تو آپ کے قریب سے اذان دی جاتی۔ (ابوداؤد)

# بدعت انگوٹھاچومنے کی کھی

قارئین محترم! اذان میں اشہدان محمد رسول اللہ سن کر انگوٹھا چومنے کے فضائل و فوائد بریلو یوں کی زبانی سنتے جائیے ۔ عبدالر جمان نے ان کو سرسے پاؤں تک پاؤں سے سرتک سرسے پاؤں تک دیکھا۔ غرض اسی طرح کئی مرتبہ نظر ڈالی اور خاموش ہوگئے ۔ لوگوں نے حضرت سے سبب پوچھا کہ کیا بات ؟ فرما یا کہ میں نے دیکھا اس کے جسم کا کوئی رونگٹار جمت الہی سے خالی نہیں اور ان سے فرما یا کہ گدڈی بہن لو! انہوں نے کہا کہ فقیر جس کمڑے کو اتار کر چھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا ۔ بارہ روز کے راستہ پران کا مکان تھا اپنی زوجہ مقدسہ کو آواز دی۔ فاطمہ! فاطمہ! میرے کڑے دوانہوں نے وہیں سے ہاتھ بڑھاکر کپن لئے۔ (ملفوظات موم، ص۔۲۱)

## خان صاحب کی ایجاد کرده بدعات

قارئین! خان صاحب کہتے ہیں۔ آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا۔ (احمد رضا)

ا۔ خطبہ کی اذان مسجدسے باہر

۲\_ مسله انگوٹھا چومنے کا

س حتى الصلاة بر كھڑا ہونا

س بعد نماز صلاة وسلام

٥ مسله قبرير اذان دين كا

4۔ بعد نماز مصافحہ

ے۔ میلاد شریف

۸- سجده، معطیمی

اول تو ممینوں کچھ کھ بڑھ ہی نہ سکا اب یہ کہ چند منٹ نگاہ نچی کئے سے آنکھ بھاری بڑ جاتی ہے۔ کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ پانچ ممینے سے مسائل و رسائل سب زبانی بتاکر کھے جاتے ہیں۔ الخے والسلام فقیرا حمد رضاء قادری۔

قارئین جب ہم نے خان صاحب سے بوچھا کہ آپ کی آنکھ دکھنے کا سبب کیا ہوا۔ تو آپ نے فرمایا۔ ایک دن میں نے غسل کیا۔ سر پر پانی بڑتے ہی معلوم ہوا کہ کوئی چیز ماغ سے داہنی آنکھ میں اثر آئی ہے۔ بائیں آنکھ بند کر کے داہنی سے دیکھا تو وسط دماغ سے مرئی میں ایک سیاہ حلقہ نظر آیا۔

(سیرے احمد رضان میں)

قارئین محترم! خان صاحب کا بہانہ ہے کتنا معصومانہ کہ غسل کرتے ہوئے سر پر پانی ڈالا آنکھ خراب ہوگی صاف لفظوں میں یہ نہیں بتایا کہ یہ میری بدنگاہی کا نتیجہ ہے جو میں گاؤں کی اٹھارہ سالہ حسینہ کو جا جا کے دیکھتا تھا۔ لیکن عشق اور مشک کیسے چھپائے چھپ سکتا ہے۔ سنئے خود خان صاحب ہی کی زبانی

کل تو دیدار کا دن ہے اور بیاں آنکھ بیکار ہے کیا ہوتا ہے (حدائق بخشش،ص۔اء)

روستو! آپ کو معلوم ہو گیا کہ اگر انگوٹھا چومنے کی روابیت بریلولوں کے گھری بنائی ہوئی نہ ہوتی تو خان صاحب کی بھی آنکھ خراب نہ ہوتی۔

## حيى الصلاة برقيام

قارئین؛ بریلویوں کی ایک ایجاد کردہ بدعت می الصلاۃ پر کھڑا ہونا ہے بعنی جب نماز کاوقت ہو جاتا ہے تو موذن کھڑا ہو کر اقامت کہتا ہے باقی تما مقیدی اور امام اپنے ی لکھتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخض کے کہ مات کے جو شخض کے کہ مات کے جواب میں کھے اشہدان محمد رسول اللّٰہ مرحبا بحبیبی و قرة عینی محمد بن عبداللّٰه صلی اللّٰه علیہ و سلم چراپنے انگو ٹھوں کو بوسہ دے ۔ اور انہیں اپنی آنکھوں پر دکھے تو وہ کہ بھی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ (انوار احمدی میں۔ ساما) ایک دوسرے بریلوی صاحب کھتے ہیں۔

جو شخص اذان میں حضور علیہ السلام کا نام پاک سے تواپنے گئے کی انگی اور انگوٹھا جمع کرے اور دونوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے تو کھجی آنکھ نہ دکھے گی۔ پھر فرمایا کہ بعض مشائخ عراق و عجم نے فرمایا کہ جویہ عمل کرے تواس کی آنکھیں کہجی نہ دکھے۔

قارئین محترم! یہ بات یقینی ہے کہ احادیث نبوی میں جو بات کمی جاتی ہے یا جو فضائل و فوائد بتائے جاتے ہیں۔ وہ ہو بہو ہو کر رہتی ہے اس سے ایک انج بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی، اس پر یقین و ایمان بھی لانا ضروری ہے ۔ لیکن جب کچھ من گھڑت مدیثیں اپنی طرف سے رائج کرکے حدیث نبوی کے نام سے منسوب کر دی جائے تو ایفینا کوئی فائد ہونے والا نہیں ہے ۔ اگر بریلولوں کی اوپر ذکر کی گئی حدیث حضور پاک علیم السلام کی یا صحابہ کی محبوب ست ہوتی تو ضرور اس سے فائدہ پہنچتا۔ آئیے اب ہم آپ کو خان صاحب سے ملادیں ۔ یہ ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی دھرم کے بانی ملئے ان سے یہ اپنے ایک دوست مولوی عبدالسلام کو خط کھتے ہیں۔ کے بانی ملئے ان سے یہ اپنے ایک دوست مولوی عبدالسلام کو خط کھتے ہیں۔ مولوی عبدالسلام کو خط کھتے ہیں۔

چار دن کم پانچ میلنے ہوئے آنکھ دکھنے کو آئی ہے ۔ اور اس پر اطوار مختلفہ وارد ہوئے ۔ ضعف قائم ہو گیا۔ سیاہ ہالے نظر آتے ہیں آنکھیں ہمہ وقت نم رہتی ہیں ۔

(17

بریلو یوں سے جب بوچھا جاتا ہے کہ جی الصلاۃ پر تم لوگ کیوں کھڑے ہو ؟ تو جواب ہوتا ہے کہ جی الصلاۃ کے معنی ہیں آؤ نماز کو ۔ تو جب بلایا جائے گا تب ہی تو آئیں گے یا بغیر بلائے کہ جی الصلاۃ پر کھڑا ہونا بہت بڑا اجر عظیم ہے ۔ سارے گناہ معاف کر دینے جاتے ہیں ۔ اب سنئے ۔

ا۔ کیاوجہ ہے کہ مؤذن بے چارہ اس اجر عظیم سے محروم رہے اور کھڑا ہو کر تکبیر کھے۔ چاہئے یہ کہ موذن بھی بیٹھ کر ہی تکبیر کھے۔

۲۔ جب اذان کھی جاتی ہے اور آپ مسجد میں آرہے ہوں تو مسجد کے دروازہ ہی پر کھڑے رہناچاہئے تا آنکہ مؤذن می الصلاۃ پر پہنچ مگر اس کے لئے کوئی تیار نہیں۔ ۳۔ بریلوی حضرات قیام پر جان دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے تو ادب سے کھڑے ہو جاؤیماں پر تو ایک بار نہیں چار چار بار حی الصلاة سے پہلے حضور کا نام لیا جاتا ہے تو کیوں بریلولوں کی نانی مرجاتی ہے؟ م عقل یہ بھی کہتی ہے کہ آپ جس وقت مسجد میں داخل ہوئے تھے اسی وقت سے آپ نماز میں شمار ہوتے میں چوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاة بعد الصلاة \_ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی گویا نماز ہی میں ہونا ہے۔ لہذا اگر ہم تکبیر کے پہلے کلمہ النّٰد اکبریر کھڑے ہو جاتے ہیں توجب سے بیٹھے نماز کا نتظار کر رہے تھے اسی وقت سے ثواب لکھا جائے گا اور اگر جی الصلاۃ پر کھڑے ہوئے تو پہلے کے ثواب سے آپ محروم رہ جائیں گے۔ بس ہماری اتنی میحت ہے آپ کو ع

> ہوتے ہوئے مصطفے کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و قرار

مصلے پر بیٹھے رہتے ہیں جیسے ہی موذن کی الصلاۃ پر پہنچتا ہے سب کھڑے ہو جائے ہیں۔اس عمل کا جب ثبوت مانگاجا تاہے سانپ سونگ جاتا ہے۔ قارئین! اس بریلوی عمل کے خلاف حضرات صحابہ کا کیا عمل تھا وہ بھی معتبر

قارئین! اس بریلوی عمل کے خلاف حضرات صحابہ کا کیا عمل تھا وہ بھی معتبر روایات سے ملاحظہ فرمالیجئے ۔

حضرت ابو هریر رضی اللّه تعالی سے روا بیت ہے وہ فرماتے ہیں اقامت کھی گئی تو ہم سبب کھڑے ہوں اللّه علیہ و سلم سبب کھڑے ہوں کے ۔ صفیں درست کر لیں اس وقت تک آپ صلی اللّه علیہ و سلم اپنے مجرہ مبارک سے تشریف نہیں لائے تھے۔

اس روا بیت سے پنۃ چل گیا کہ آپ صلی اللّه علیہ و سلم کے تشریف لانے سے پہلے ہی لوگ اقامت بھی کہ چکے تھے اور کھڑے ہوئے آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے ر اور آگے سنے ۔

صحابہ کرام کے اس کھڑے ہونے میں کانی کانی دیر ہو جاتی تھی تب آپ صلی السّر
علیہ وسلم تشریف لاتے چوں کہ بعض دفعہ ایساہوا کہ اقامت کے فوری بعد آپ صلی
السّہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہوتے تو وی آ جاتی جس کے سبب رکنا پڑتا اور صحابر
کرام دس دس پندرہ پندرہ منٹ کھڑے رہ جاتے جن میں بوڑھے بھی ہوتے ،
کزور، بیمار بھی تو اس صورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حکم
فرادیا تھا۔

اذا قیمت الصلاة فلا تقومواحتی ترونی قد خرجت (مشکوة اول،ص ۱۷۰) یعنی تم لوگ اقامت بر مت کھڑے ہو جایا کروجب تک کہ مجھ کو (جرہ) سے نکاتا ہواند دیکھ لو۔

قارئين محترم! يه توقع دلائل شرعيه كماب آپ دلائل عقليه سنيئه

دوستو! مسجد میں چلا چلا کر سلام پڑھنا ایک ایسا بے تکا عمل ہے جونہ صرف مسجد

کے آداب و احترام کے خلاف ہے بلکہ بعد میں آنے والے نمازیوں کی نماز میں دخل انداز بھی ہوتا ہے وہ صحیح طور پر نماز ادا نہیں کر سکتے ۔ اور جب صحیح طور پر نماز ادا نہیں کر سکتے ۔ اور جب صحیح طور پر نمازی نمازی نماز کسی خلل اندازی کے سبب ادا نہیں کرے گاتو اس نماز میں جتنی غلطی بموگی وہ سب اس کے سرجائے گی جس نے نماز میں غلطی پیدا کرائی تو بجائے آپ ثواب حاصل کرنے کے اللے عذاب کے مشخق شہرے ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ۔ آھن ۔

دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف اور سلام یہ الیسی چنریں ہیں کہ آدمی انفرادی طور پر آہستہ آہستہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ بڑھ سکتاہے اس پر جمع ہو کر مسجد میں ہی گھڑے کر بڑھنا قطعا ضروری نہیں۔ بلکہ اگر آپ کو نیک عمل کرنے ہی کا شوق ہے تو وہ کیجئے جس میں کسی کو اختلاف نہیں اور حضور پاک علیہ السلام سے صحیح روایتوں کے ساتھ ثابت بھی ہو۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو نماز فجر کے بعد کونسا عمل کرناہے۔

#### نماز اشراق

قارئین محرم؛ آپ کو بعد نماز فجر کون ساعمل کرناہے وہ سنئے محبوب البی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ۔ آپ فرماتے ہیں۔ جو شخص صبح کی نماز باجماعت اواکر تاہے اور سورج لکنے تک وہیں بیٹھا یاد البی میں مشغول رہتاہے ۔ اور پھر اشراق کی نماز اواکر تاہے تو اللہ تعالی حکم کرتاہے کہ آسمان سے دس ہزار فرشتے لیعنی کل ستر ہزار فرشتے نور کے تھال ہاتھوں میں گئے

#### بريلوي صلاة وسلام كا

قارئین محترم! بریلوی صاحب نے ایک بدعت صلاۃ و سلام کی بھی رائج کی اس کے بڑھنے کا تعین بعد نماز فجریا بعد نماز جمعہ مسجد میں مائک کے سامنے کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر کیا گیا۔

قارئين محترم! صلاة وسلام حضور پاک عليه السلام پر پڙهناکس مسلمان کو ناگوار ہو سکتاہے ۔لیکن اس کے طریقہ کارمیں یقینا بریلو یوں کے خلاف تمام امت مسلمہ کو اختلاف ہے۔ چوں کہ بریلوی صاحب کا رائج کر دہ سلام و صلاۃ صحابہ کرام سے کے کر بار ھوی صدی ہجری تک کے علماء کرام میں اس کا کہیں جواز و رواج نہیں ملتا۔اور خان صاحب نے ہیرا کی خاص مشن کے تحت رائج کیا تھا وہ یہ کہ علماء حق اور ان کے متبعن سے جابل عوام کو بدظن کرانے کے لئے ایسا خلاف شرع عمل جو تمام صحابہ و تابعین کے قول و قرارے قطعامیل نہ کھاتا ہواوران کے عمل کے خلاف ہو رائج كرديية جائے اور جب يہ خلاف شرع عمل رائج كر دياجائے گاتووہ اس پر عمل نمیں کریں گے اور جب اس پر عمل نہیں کریں گے تو آسانی سے ہم عوام کویہ بتا سکے گئے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ان کو عشق ر ول نہیں ہے یہ حضور کے مخالف ہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اگران کو حضور ہے محبت ہوتی تو سلام پڑھتے۔ لہذاان کو اسلام سے بے دخل کیا جاتا ے ان کی بات ماننا ان سے سلام و کلام کرناسب حرام۔معلوم سے سلام و کلام کی پابندی خان صاحیب نے کیوں لگائی ؟اس کو معلوم تھا کہ اگر عوام ان علماء حق سے جا راس مسلم کی تحقیق کرنے لگے کہ بتائیے آپ سلام کیوں نمیں بڑھتے تو ہماری اول کھل جائے گی اس لئے بات ہی کرنے کی سخت ممانعت فرما دی۔ سجان اللہ۔

کے بعد بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ تا لہذا بریلوی مردہ کے ساتھ قبر میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ اگر قبر پر اذان دیں کوئی تعجب کی بات نہیں لیکن غیر بیلو یوں کو اذان قبر پر دینا جائز نہیں چوں کہ شیطان ان کا پیچھا صرف مرتے دم تک ہی کر تاہے

## فال صاحب كي وصيت

قارئین! احمد رضاجب مرنے لگا تو اپنی اولاد کو وصیت کی میری قبر پر ساتھ مرتبہ اذان بڑھی جائے ۔ ملاحظہ ہو۔ " بعد تیاری قبر سرمانے الم ۔ تا مفلحون پائنتی آمن الرسول بڑھیں اور سات بار بلند آواز سے حامد رضاخان اذان کمیں ۔ پھر سب واپس آئیں۔ "

(وصایا شریف، ص-۲۳)

قارئین! خان صاحب نے اپنی قبر پر سات مرتبہ اذان دینے کی جو وصیت فرمائی تھی اس سے ایسامعلوم ہوتاہے کہ خان صاحب کو بھی سو فی صدیقین تھا کہ مجھ پر جو شیطان لعین ہے یا جس ابلیس مردود سے میری گمری دوستی ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ ایک بارکی اذان سے بآسانی بھاگنے والا نہیں ہے۔ لہذا سات بار اذان دی جائے۔

### العد نماز مصافحه

قارئین! یہ بدعت موصوف خان صاحب کی وہ ہے کہ جس کے متعلق نہ توان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی وجہ تسمیہ کہ کیوں اس کورائج کیا۔ (والنّد اعلم)

# سجده تعظیمی کا فلسفہ

قار نئین محترم! اس عنوان کے تحت بریلولوں کے خیالات و نظریات ملاحظہ

آتے ہیں۔ پھراللہ تعالی حکم کرتا ہے کہ میرے اس خاص بندے نے میرے لئے یہ مماز اوا کی ہے۔ جو گناہ اس نے کئے ہیں میں اس سے درگذر کرتا ہوں۔
(راحت الحبین، ص۔ ۱۲)

#### مسئلہ قبریر اذان دینے کا ج

قارئين محترم! قبرير اذان ديني كى بدعت تهي بريلوي خان صاحب كى إيجاد كرده ہے اور وہ کیوں ایجاد کی انہوں نے وہ انہی کی زبانی سنے ۔ سوال ۔ حضور وقت دفن اذان کیوں کمی جاتی ہے ؟ جواب ۔ دفع شیطان کے لئے ۔ حوں کہ جس وقت منکر نکیر سوال کرتے ہیں میت سے کہ من ربك تيرا رب كون ہے يہ لعنن دور سے كھڑا اشاره كرتا ہے اپني طرف کہ مجھ کو کہہ دے جب اذان ہوتی ہے بھاگ جاتا ہے۔ (ملفوظات چارم ص۵۰۰) بریلوی صاحب کا ایک دوسرا چیلہ احمدیار خان تعبی لکھتاہے۔ لہ جب نمازی اذان ہوتی ہے تو شیطان کوز ( ہوا خارج کرتا ہوا ) بھاگتا ہے یہاں تک كه اذان نهيس سنتا ـ اور جس طرح كه بوقت موت شيطان مرنے والے كو ورغلاتا ہے تاکہ ایمان چھن لے اسی طرح قبر میں بھی پہنچ جاتا ہے اور بہکاتا ہے کہ مجھے خدا کہ دے تاکہ میت اس آخری امتحان میں فیل ہو جائے۔ (جاءالحق، ص-۲۹۸) قارئین محترم! حصور صلی الله علیه وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر صحابہ و تابعین اور بعد کے دور تک قبر پرِ اذان دینے کا کہیں رواج نہیں ملتا ۔ اور نہ ہی اس دور میں شیطان کی یہ ہمت ہوتی تھی کہ قبر میں کھس کر میت کو بہکائے مگر خان صاحب کی پیدائش کے بعد شیطان لعین نے بریلو یوں سے اس حد تک دوستی بڑھائی کہ مرنے قارئین محترم! حضرت شاہ ولی اللہ محدث و هلوی رحمۃ اللہ علیہ قبر برست بریلولوں سے کس حد تک بد ظن تھے وہ انہی کی زبانی سماعت فرہائیں۔ شاہ صاحب! یہ بات جان لینی چاہئے کہ جو کام ہندو مشرک اپنے بتوں کے نام پر کرتے ہیں وہی کام فرقہ پرست (بریلوی) قبروں کے پجاری قبروں اور پیروں کے نام بر کرتے ہیں۔ مثلا

ست پرست بتوں کو رکشم اور فخواب کا لباس بہناتے ہیں اسی طرح قبر پرست ہیں اپنے بزرگوں کی قبروں پر رکشمی غلاف ڈالتے ہیں۔ابان پر پرستوں سے لوچھنا چاہئے کہ اگر قبر کو پیرصاحب کے قائم مقام سمجھتے ہو تو تمہارے پیرصاحب تو مسلمان تھے۔ رشمین لباس ان کو پہندنا حرام تھا تو لقینی بات ہے کہ قبر کو رکشمی لباس یا چادر چڑھانا حرام ہوگا۔ اور اگر قبر زندوں کے حکم میں نہیں ہے۔ جیسا کہ واقعہ بتا رہا ہے تو اس قبر کے سامنے عاجزی و انکساری تضرع و زاری کرنا تمہاری ناوانی و حماقت ہے تا رہا ہے ہیں طرح بت برست بتوں کے سامنے عاجزی و انکساری کرتے ہیں اور حاجت روائی کے لئے بتوں اور ان کے پجاریوں کے لئے نذر و نیاز اپنے اوپر لازم کر لے جاتے ہیں۔ اس طرح پر پر پر ست (بریلوی) بھی اپنی قضائے حاجت کے لئے قبروں اور عاجت کے لئے نذر و نیاز لے جاتے ہیں۔

ہو۔ بت پرستوں کی یہ بھی عادت ہے کہ اپنے بتوں کی زیات کے لئے شمسی مہینے

اللہ خاص دن معین کرتے ہیں۔ جس میں جمع ہو کر پھول شیرنی

نقد جنس نذر و نیاز کے طور پر وہاں لے جاتے ہیں اور اس پر چڑھاوا چڑھا تے ہیں۔

فرمائیں۔ احمد رضالکھتا ہے۔ بت کو سجدہ کرناعلامت تکذیب خدا ہے اور علامت تکذیب خدا عین تکذیب کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور سجدہ پیس یہ احتمال عقلی بھی ہو سکتا ہے کہ محض تحیت و مجرا مقصود ہونہ کہ عبادت اور محض تحیت فی نفسہ کفر نہیں۔ نہیں۔

قارئین ؛ بریلوی صاحب اپنی ذریت نادان کویه ترغیب فرمارہے ہیں کہ مندر میں جاکر اگر بت کو سجدہ بھی کر لیا جائے تو بھی آپ کافر نہیں ہوں گے چہ جائیکے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ کر کے کافر ہو جائیں۔ یعنی آدمی تو بت کو بھی سجدہ کر کے کافر نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے بریلوی سامری کافتوی ملاحظہ فرمائیں۔

عبادت کے لئے بت بنانا کفر نہیں۔

قارئین! بریلولیوں کے بیہ فتوے نہ صرف کتابوں ہی تک محدود ہیں بلکہ ان فتوؤں پر کھلے دل سے عمل بھی ہوتا ہے اور اس کو اپنی شریعت کی خاص علامت مجھتے ہیں۔

وہ حرم ہو دیر ہو ہمیں سجدہ کرنے سے غرض (علامہاقبال)

ویکھئے تصویر میں ایک بریلوی قبر کو سجدہ کرتے ہوئے۔ قارئین! ہم کچھ عرض کرنے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وهلوی کا تبصرہ آپ کو سنوائیں۔ملاحظہ کیجئے۔

شاہ ولی اللہ: ان کے بعض غالی حدے بڑھے ہوئے (بریلولوں) نے شنج کے لئے سجدہ تعظیمی جائز کر لیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ سجدہ تنظیمی ہے عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ یہ نہیں سجھتے کہ اللہ تعالی کی عبادت کا سجدہ بھی تو اس کی تعظیم ہی کے لئے کیا جاتا ہے تو دونوں میں فرق ہی کیارہا۔

(بلاغ المبین، ص۔ ۱۳۳۳)

ے۔ مشرکوں کی یہ عادت ہے کہ جنازہ (ارتھی) کے ساتھ گاتے بجاتے ہیں پرست بھی اپنے مردوں کے ساتھ ایساہی کرتے ہیں ۔ لیجیج گھر کی شہادت احمد یار خان دیتے ہیں کہ جنازہ کے آگے نعت شریف آہستہ آہستہ پڑھنا جائز و میت و حاضرین کو مفید ہے۔ (جاءالحق مں۔۳۸۵)

۸۔ مشرکوں کی یہ بھی عادت ہے کہ بت خانوں میں عبادت کے وقت کھنٹی، طبلہ ڈھول اور سارنگی بجاتے ہیں اور اس کو عبادت اور تقرب ائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ قبر پرست (بریلوی ) بھی قبروں کے سامنے باجے ڈھول وغیرہ بجاتے ہیں بلکہ اس مجلس میں قوالی وغیرہ ناجائز چیزیں وضوکر کے سنتے ہیں۔

ہ۔ مشرکوں کی یہ عادت بھی ہے کہ بالکل برہمنہ اور ننگی شرم گاہ والوں کو اپنا بزرگ اور پیشوا جانتے ہیں۔ یماں تک کہ اگر ان میں سے کوئی شراب و بھنگ وغیرہ کا پیالہ پینے کو دے تو بلاتامل تبرک سمجھ کر پی لیتے ہیں اور بالکل تکرار و چوں و چرا نہیں

اسی طرح پیرپرست بھی مجاوروں کے ہاتھ سے بھنگ وچرس وغیرہ نہایت خوشی سے استعمال کرتے ہیں۔

ا۔ مشرکوں کی یہ بھی عادت ہے کہ بتوں کے نام پر جانور چوڑتے ہیں۔ (مرکو ساند کھے ہیں) اسی طرح پیر پرست (بریلوی) بھی قبروں کے نام پر جانور چھوڑ کر نذر و نیاز

رے ہیں۔ قارئین! لیجۂِ حضرت شاہ صاحب کی ان تمام باتوں کی تصدیق و توثیق کے لئے ہم بریلوی صاحب کو پیش کرتے ہیں وہ خود بتائیں گے کہ آپ کے بیال یہ تمام عمل اس کی چوکھٹ پر سر رکھ کر سجدہ کرتے ہیں۔

اسی طرح پیرپرست بھی قبروں کی زیارت (عرس کے نام سے) چاند کے مہینے کے مطابق ایک دن مقرر کر کے سب اکٹھا ہوتے ہیں اور وہی سب کام کرتے ہیں جو بت پرست اپنے بتوں کے لئے کرتے ہیں ۔ بلکہ پیرصاحب کی درگاہ میں رنڈیوں ، بھٹیاریوں ،اور بھڑؤں (لچ لفنگے ) سے ناچ گاناکرتے ہیں ۔ طالاں کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے ۔ قیامت کے دن یہ سب بے حیائیاں ان نادانوں کے نامہ اعمال میں محصوب ہوں گی۔

۳۔ بت پرستوں کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ اپنے بتوں کے نام کے جھنڈ کے بلند کرتے ہیں اور بت ہی کی طرح اس بھنڈے کو نہاست ادب و تعظیم سے اٹھاکر لے جاتے ہیں۔

اسی طرح یہ پیر پرست بریلوی بھی شاہ مدار خواجہ معین الدین چشتی سالار مسعود غازی اور سرور سلطان رحمهم اللہ کے نام کے رنگ برنگ کے جھنڈے خاص دن مقرر کرکے کھڑے کرتے ہیں۔ چروہاں سے اٹھاکر گلی کوچوں میں گھماکران کی قبروں برلے جاکر گاڑ دیتے ہیں اور اس کو عبادت جان کر اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کاوسیلہ سمجھتے ہیں۔

(بلاغ المبین، ص۔ ۱۳۳۳)

۵۔ بت پر ستوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ ہر سال کر شن جی کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں اسی طرح پیرست (بریلوی) بھی ۲۱۔ رجب کو ہر سال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه کا لوم ولادت مناتے ہیں۔

۲۔ بت پرستوں کی یہ بھی عادت ہے کہ ملاقات کے وقت کسی مخلوق کا نام لیتے ہیں جسے جے رام، یا رام، اسی طرح پیرست (بریلوی) بھی السلام علکم چھوڑ کریا

ار بت پرستوں کی یہ بھی عادت ہے کہ وہ اپنے بتوں کے احترام میں بہتر قدم پہلے ہیں۔ می سے جوتے اتار دیتے ہیں۔

اسی طرح یہ قبر پرست (بریلوی) بھی قبروں کے احترام میں گھرہی سے ننگے پاؤں مزار پر جاتے ہیں لیجئے بریلولوں کی گھریلوشہادت ملاحظہ فرمائیے۔

بریلوی اجمد رضاکا فرزند ارجمند نور المصطفے اپنے باپ کے خلاف گواہی پیش کرتا ہے۔ (اعلاصرت) اپنے پیرخانہ کا اس درجہ ادب واحرام ملحوظ رکھتے تھے کہ مارہرہ اسٹیشن سے خانقاہ برکائیہ تک برہمنہ پا (ننگے پاؤں) تشریف لاتے۔ (ذکر رضا، ص ۔ ۱۳) ۱۳ سب پرستوں کی یہ بھی عادت ہے کہ جب پوجاکر کے واپس چلتے ہیں تو اپنی بتوں کی طرف پیٹھ نہیں کرتے اور دروازہ پر آکر الوداعی سجدہ کر کے سات بار پیشانی پر ہاتھ مس کر کے دروازہ کو چھوتے رہتے ہیں ۔ یمی حال قبر پرستوں (بریلویوں) کا ہے کہ وہ قبروں پر چادر یا غلاف چڑھاکر واپس ہوتے وقت الیے پاؤں چلتے ہیں تاکہ مزار شریف کی طرف پیٹھ نہ ہو اور دروازہ پر جاکر وہی سب کرتے ہیں جو ایک بت پرست کرتا ہے۔

لیج اس بات کی بھی شمادت ایک بریلوی ظفرالدین بهاری کی زبانی س کیج کے آپ فرماتے ہیں کہ اعلی خضرت کی والپسی ہمیشہ قبلہ روہو کر ہی ہوتی کھی پشت کرتے ہوں کسی نے نہیں دیکھا۔

## من خان صاحب کی دوسری وصیت

قارئین محترم! بریلوی صاحب نے مرتے دم اپنی ساری ذریت ناہنجان کو جو وصیت فرمائی تھی وہ بھی سننے کے لائق ہے۔

ہوتے ہیں یا نہیں۔ یہ ہیں احمد یار خان تعمی بریلوی لکھتا ہے۔ بعض لوگ جو کہ گیارویں فاتحہ یا میلاد شریف کے پابند ہیں وہ اس کے لئے کچھ عرصہ پہلے بکرے اور مربخ پالنے ہیں اور ان کو فربہ کرتے ہیں۔ اس لئے کہہ دیتے ہیں گیارویں کا بکرا غوث پاک کی گائیں (یامدار صاحب کا مرغا) وغیرہ یہ شرعا حلال ہیں۔

ایک دوسرا بریلوی کہتاہے کہ جب گھر کی بی بی نے شیخ سدو کا بکرا یا مدار صاحب کا مرغا (نذر مان لیا) تو میاں کو کرنا ضروری ہے ایمان رہے یا نہ رہے۔

یہ تھے خانگی ثبوت اور گھریلوشہادت اب اور حضرت شاہ صاحب کا تبصرہ سننے کے اا۔ ہنو داور مشرکوں کی یہ جھی عادت ہے کہ سبت خانہ سے بتوں کی لوجا کرنے کے بعد والیس ہوتے وقت اپنی پیشانی پر سرخ ٹیکہ لگاکر اور پھولوں کے ہار گلے میں ڈال کر والیس آتے ہیں۔

اسی طرح قبر پرست بھی قبروں کے غلافوں میں خوشبوئیں لگاکر دونوں آنکھوں میں طلع ہیں بوسہ دیتے اور چومتے ہیں اس کے چتھڑوں کو مجاوروں کے ہاتھوں سے سروں پر بندھواکر الیے خوش ہوتے ہیں جیسے دربارسے خلعت، پوشاک و انعام و اکرام یاتے ہیں۔

11۔ مشرکوں کی یہ بھی عادت ہے کہ بت خانہ کے پجاریوں اور خادموں کو بہت دوست رکھتے ہیں۔ اور ان کو خدا کے یہاں و کیل و شفیع جانتے ہیں۔ اسی طرح قبر پرست بھی قبروں کے مجاوروں کو اپنا و کیل بناتے ہیں اور ان کی بیا

ناراضگی سے بت ڈرتے ہیں۔ (بلاغ المبین، ص۔ ۱۵۳)

قارئین محترم! حضرت شاہ ولی اللہ محدث دھلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث مایہ ناز اور یکتائے روزگار ولی تو مجدد نہیں لیکن یہ بریلوی بدعتی قبر پرست صرور مجدد ہے۔ملاحظہ فرمائیں۔

ایک بریلوی لکھتا ہے کہ علماء اسلام کے بیان کے فرمودہ اصول کے مطابق اگر اہل حق موجودہ صدی کی فضائے اسلام پر نگاہ ڈالیں تو انہیں مجددیت کا ایک درخشاں آفتاب اپنی نورانی شعاعوں سے بدعت و ردت کی تاریک دبیز تہوں کو چیرتا ہوا نظر آفتاب اپنی نورانی شعاعوں سے بدعت و ردت کی تاریک دبیز تہوں کو چیرتا ہوا نظر آئے گاجس کی بے مثل تا بانی سے ایک عالم چیک دمک رہا ہے اور وہ فخرروزگار مجدد اعلی مثل تا بانی سے ایک عالم تیک دمک رہا ہے اور وہ فخرروزگار مجدد اعلی مثل تا بانی سے افظ و قاری شاہ محمد احمد رضا خان بریلوی سنی، دینی قادری، برکاتی ہیں۔

قارئین محترم! یہ تھے وہ بریلوی مجدد جن کو ہم گذشتہ عنوانات پر مجدد بریلویت کے نام سے پکارتے آئے تھے۔ نام سے پکارتے آئے تھے۔

## بد عتبول پر مصیب کیول

قارئین! ان بریلوی بدعتیوں پر آئے دن کیوں مصیب نازل ہوتی ہے وہ سنے مطرت شیخی زبانی۔

مریدین کی سچائی اور اس کا اخلاص اس وقت تک معلوم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ شریعت کا لورا تو اللہ عنہ بن جائے اور مخلوق سے مشتغنی ہو کر اس سے نظر نہ پھیر لے ۔ اور بدعتیوں (بریلولوں) پر اسی لئے مصیبت اتر تی ہے کہ ان کی نگاہیں

کہتا ہے۔ " رضاحسنین و حسینین تم سب محبت و اتفاق سے رہو۔ اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہناوہ ہر فرض سے زیادہ اہم فرض ہے۔ " (وصایا شریف، ص-۲۷) قارئین محترم! یہ تھی وہ ان کی وصیت جس پر آج تک ان کی ساری نسل اور ان

من حضرت شاه صاحب پر بریلوی کا طعربی

کے متبعین ململ طریقہ سے قبریرستی میں متلامیں۔

قارئین محترم! آپ ابھی ابھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بریلوی برحمۃ اللہ علیہ کا بریلوی بریلوی عبد بریلوی صاحب کے سینہ و کلیجہ میں تیرو نشتر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اور سارے بریلوی غیظ و عضب کی آگ میں جلے بھنے جارہے تھے لہذا بریلوی صاحب نے اس کی بھڑاس فطال نے کے لئے لکھاہے کہ

حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ الله علیہ شاہ ولی الله کی طرح مست بادہ الست نه تھے کہ ہر طرح کی کماکرتے اور نہ ہی معاذ الله مولوی اسمعیل دھلوی کی طرح دربیدہ دہن و بدزبان کہ جوجی میں آیا کہ دیا۔ (سوانج اعلیمنت، ص-۸۰)

ایک دوسری جگہ اوں دل کا بخار اتار تا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی خوش فہمی و خوش ایک دوش اعتقادی کے باعث شاہ ولی اللہ کو بھی بارویں صدی کا مجدد کہا ہے ۔ مگر تصریحات علماء السلام کے مطابق ان کا شمار مجدد میں نہیں ہے۔

(سوانح اعلحضرت، ص- ۱۳۷)

اس کے بعد لکھتا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے تلاش وسیلہ کی ہوگی۔ (رحمت خدا بواسطہ اولیاء،ص-۳۵)

ایک جگہ وسیلہ کی قدر و قیمت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ دنیا کی کوئی نعمت ہمیں بغیروسیلہ نہیں ملی پیدائش و پرورش ماں باپ کے وسیلہ سے ۔

قارئین محترم! بریلوی یارخان صاحب اپنی پیدائش سے متعلق وسیلہ بتاتے ہیں کہ ہماری پیدائش سے متعلق وسیلہ بتاتے ہیں کہ ہماری پیدائش میں جو صحیح وسیلہ ہو وہ ہمارے والدین کی شرم گاہوں کا کے ملاپ سے ہم پیدا ہوئے ۔ لیسنی ہے کہ اگر ان کے والدین کی شرم گاہوں کا ملاپ نہ ہوتا تو خان یار بھی پیدا نہ ہوتے ہم کب ان کے اس وسیلہ کے منکر ہیں۔ ہم تو بات اس وسیلہ کر رہے ہیں جو آخرت میں نجات کا سبب بنے ۔

ریلوایوں کا پیر طریقت احمد رصا خدائی وشمنی کے باب میں لکھتا ہے کہ بزرگوں کو وسیلہ بنائے بغیرخدا تک پینچنامشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ لکھتا کہ یہ

ایک مرتبہ حضرت سید جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ دجلہ پر تشریف لائے۔ کہ یااللہ کھنے اس پر زمین کے مثل چلنے گئے بعد کو ایک شخص آیا اسے بھی پار جانا تھا کوئی گشتی موجود نہ تھی۔ جب اس نے حضرت کو جاتے دیکھا۔ عرض کی (مجھ کو بھی ساتھ لے لو آپ نے فرمایا کہ آجاؤ) کھا کس طرح آؤں فرمایا کہ یا جنید یا جنید کھتا چلا آ۔ اس نے سی کھااور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا۔ جب بچ دریا پس پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسولہ ڈالا کہ ۔۔۔ یا اللہ کیوں نہ کھوں ۔۔۔ اس نے یا اللہ کما اور ساتھ ہی غوطہ کھایا۔ لکارا حضرت میں چلا فرمایا کہ وہی کہ یا جنید یا جنید جب کھا دریا سے پار ہوں اور ہوا۔ عرض کی حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ اللہ اللہ کمیس تو دریا سے پار ہوں اور

مخلوق کی طرف لگی رہتی ہیں۔ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عدیث کپنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک تمام مخلوق اونٹوں کی مینگنی کی طرح نہ ہو جائے اور پھراپنے کو بھی سب سے زیادہ حقیرو ذلیل نہ سمجھے۔

طرح نہ ہو جائے اور پھراپنے کو بھی سب سے زیادہ حقیرو ذلیل نہ سمجھے۔

(عوار المعارف ماخوذ بلاغ المبن)

#### انالله واناليه راجعون

قارئین محترم! بریلویوں کے یار نے علمائے حق کی آنکھوں میں دھول تھونکہ کر بڑی جسارت و جرات کے ساتھ عوام کو دھو کہ دینے کے لئے قبر پرستی کے باب میں حضرت شاہ ولی اللہ کو بھی تائیدا کس طرح لپیٹا ملاحظہ ہو۔ یار خان لکھتا ہے کہ حضرت شاہ صاحب ہل قبور سے وسیلہ مانگئے کو عین اسلام قرار دیتے ہیں۔ اور کھتے ہیں کہ اس کے بعد قبر کاسات چکر طواف کرے اور اس طواف میں تکبیر کھے۔ دائیں طرف سے شروع کرے بعد میں قبر کے پائیں اپنار خسار رکھے۔ (رحمت خدا ہوا سطاولیاء ، ص ۔ ۱۳) یار خان آگے لکھتا ہے کہ بزرگوں کی ذات تو بہت اعلی ہے ان کا نام بلکہ ان کی قبروں کی مٹی بھی وسیلہ ہے۔

## وسیله کا بھوت

یمی یار خان لکھتا ہے کہ ان وسیلوں کی ضرورت ہم کو ہے ۔ جیسے روٹی کو تو ہے کے ذریعہ گرم کیا جاتا ہے تو آگ گرم کرنے میں تو ہے کی محتاج نہیں بلکہ روٹی کو اختیاج ہے۔

اختیاج ہے۔

يا ايها الذين آمنو اتقو الله وابتغو اليه الوسيله .

اے ایمان والوں! اللہ سے ڈرواوراس کی طرف پینچنے کا وسلہ تلاش کرو۔
مگر آپ کا مطلب قبر سے فائدہ حاصل کرنے کا ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔
کیوں کہ بزرگوں کو وسلہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان بزرگوں کو اللہ تعالی کے راستہ
کاامام و پیشوا بناکر ان کے اعمال حسنہ کی جو قرآن و حدیث کے موافق ہو پیروی کی
جائے علماء و مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیریس فرمایا ہے کہ حقیقت میں آدمی
کا وسیلہ اس کے نیک اعمال ہیں اور نیک اعمال ہی اللہ تعالی کی رضامندی کا ذریعہ
اور وسیلہ ہے۔
(بلاغ المبین، ص۔۲۳)

قارئین! آئیے اب آپ کو ایک مناظرہ میں لے چلتے ہیں جبال آج حضرت شاہ صاحب کا ایک بریلوی سے مناظرہ ہے۔

> بریلوی د هرم کے بوشیدہ مسائل کینسنی خنرا نکشاف کینسنی خنرا نکشاف

قارئین کرام! اب ہم بریلوی دھرم کے خفیہ اور پوشیدہ مسائل سے بر دہ اٹھارہے ہیں رپڑھتے جائیے توبہ کرتے جائیے۔

جھتیجی سے نکاح۔ سوال؛ زید کی ربیبہ لڑکی کا نکاح زید کے حقیقی بھائی سے ہو سکتا ہے؟ جواب! ہاں جائز ہے۔ میں کہوں تو غوطہ کھاؤ فرمایاارے نادان انھی تو جنسیہ تک تو پہنچا نہیں اللّٰہ تک رسائی کی ہوس ہے۔

قارئین! اس سے زیادہ انسان کی بدبختی اور کیا ہوگی کہ وہ لوگوں کو خدائی دشمنی کے من گھڑت قصے سناتا پھرے اور لوگوں کو خدا کے ذکر سے غافل کردے آپ ذرا خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجئے کہ جب دریا کے بیج میں پہنچا شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ کا ذکر کر \_ کیا آپ کا دل اور ایمان اس بات کو قبول کرتا ہے کہ شیطان لوگوں کو خدا کے ذکر کی تلقین کرتا پھرے \_ پھر شیطان نے آگر یااللہ کہنے کی تلقین کر بھی دی تو ہر یلوی صاحب خدا دشمنی میں اس کو لعین فرما رہے کیا وجہ ؟ واقعہ مذکورہ سے صاف معلوم ہوگیا کہ موصوف ہریلوی کے چیلے چپائے بھی بجائے یا اللہ کے یاا حمد رضا تک نہیں پہنچ ۔ اللہ کے یاا حمد رضا تک نہیں پہنچ ۔ اللہ کے یاا حمد رضا تک نہیں پہنچ ۔ اللہ کے یاا حمد رضا تک نہیں پہنچ ۔ اللہ کے یاا حمد رضا تک نہیں پہنچ ۔ اللہ کے یاا حمد رضا تک نہیں جونکہ وہ لوگ بھی تو احمد رضا تک نہیں پہنچ ۔ اللہ کے یاا حمد رضا تک نہیں جونکہ وہ لوگ بھی تو احمد رضا تک نہیں ہوجائے۔ الگر بہنچ گئے ہوں تو دریا سے پار ہوکر دکھادیں حق کی حقانیت ہی منکشف ہوجائے۔

شاه صاحب کی مجلس میں

قارئین محرم! خوش قسمتی کھے کہ آپ حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں ایسے وقت پر آئے جہاں کافی دیر سے ایک بریلوی قبر پرست حضرت سے اسی موضوع پر جھک جھک کر رہا ہے آپ بھی سن لیجئے ۔

قبر پرست! اتنی روایتنی آپ کوکس طرح یاد ہوگئیں۔

شاہ صاحب! دو تنین روز سے آپ کے سوالات سن رہا تھا اور اس آبیت میں غور کر رہا تھا کہ شاید عقل مندوں کے ذہن میں ظاہری الفاظ عرب کے استعمال سے شک و

شبراوروسوسدنه پیدا ہو جائے۔

پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے۔

## عورت کی پیشاب گاه کی رطوبت

عورت کے پیشاب کے مقام سے جو رطوبت نکلے پاک ہے۔ کپڑے یا بدن پر لگے دھوناکچھ ضروری نہیں۔ (بہار شریعت دوم، ص ۸۰۰)

## ساس کی زانوں پر ہاتھ پھیرنا کے

سوال! حضور معمولی چھینٹ جس کے پائجامے عور توں کے ہوتے ہیں خوش دامن (ساس)کا پائجامہ اسی چھینٹ کا ہواس پرے اس کے زانوں کو ہاتھ بشہوت لگائے تو کیا حکم ہے؟

جواب! اگر ایساکٹرا ہے کہ حرارت معلوم ہو تو جب نہیں یعنی کوئی حرج نہیں۔) (ملفوظات سوم ص ۱۸)

## پیرکا جمونا تبرک

مرد کا غیر عورت کو اور عورت کا غیرمرد کو جھوٹا کھانا پینا مکروہ ہے ہاں بعض صور توں میں بترہے جیسے پیرکا جھوٹا کہ اسے تبرک جان کر لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ (بہار شریعت دوم، ص سے)

## منی ناپاک نہیں 💨

منی کڑے میں لگ کر خشک ہوگی تو فقط مل کر جھاڑ دے۔ اور صاف کرنے سے کڑا ،

کہاں کا اسلام کیسی ملت ، مجوست کو نہال کیجئے مزے سے آلو کا گوشت کھاکر پھو بھی جھینی طلال کیجئے سن المصطفے)

# ا جنبی عورت کی شرم گاه دیکھئے 🗬

بریلوی فتوی! بوسہ لیامگر انزال نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یو نبی عورت کی طرف اس کی شرمگاہ کی طرف اس کی شرمگاہ کی طرف اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگا یا اور انزال ہو گیا اگر چہ بار بار نظر کرنے اور جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا ہو۔

اور جماع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا ہو۔

نوٹ ۔ اس لئے بریلوی صاحب گاؤں کی اٹھارہ سال کی تھوکری کو دیکھنے بار بار بار بار بار بار کا ہوا ہوگا۔

## و چانور کے ساتھ وطی 🗬

چوپائے یا مردہ کے ساتھ جماع کیااور انزال نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ (ہار شریت جم، س۔ ۸۰)

نوٹ: گرھی کے ساتھ خانہ ،خدا میں جفتی کرنے کا بریلوی نظارہ تو آپ ملاحظہ
فرما چکے ص ۱۲۳ پر۔اب مردہ کے ساتھ بھی اس عمل کو رواج دینے کی کوششش کی
جارہی ہے۔الھم حفظنامن کل شرالبریلویہ

## القريم منى نكالناكار ثواب

یونی ہاتھ سے منی نکالنے میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ (بدار شریعت پنج من موء) نوٹ۔ مولوی امجد علی صاحب کے اس فتوی پر بریلولوں کا عمل بالغ ہو جانے سے مردہ جانور نہر کی چوڑائی میں سڑا ہے اور اس کے اوپر سے پانی بہتا ہے تو مطلقا ہر جگہ سے وضو جائز ہے بیال تک کہ موقع نجاست سے بھی۔ (بمار شریعت دوم، ص ۲۲۱)

منی نکلنے یے سل واجب نہیں گ

اگر منی پیلی بڑگئی یاولیے ہی پیشاب کے وقت کچھ قطرے نکل آئے تو غسل واجب نہیں۔

و عورت کی شرم گاہ ہے منی نکے تو غسل نہیں گئے۔

غسل جماع کے بعد عورت کے بدن سے مردکی بقیہ منی نکلے اس سے غسل واجبنہ ہوگا۔

حقہ کا پانی پاک ہے۔

حقہ کا پانی پاک ہے اگر چہ اس کے رنگ و بو مزہ میں تغیر آ جائے۔ (ایسا،ص۔۸۳)

نابالغ بچه کا بھرا ہوا پانی ناپاک

نا بالغ کا بھرا ہوا پانی شرعااس کی ملک ہوا سے پینا یا وضو یا غسل یا کسی اور کام میں الناکسی کو جائز نہیں اگر چپہ وہ اجازت بھی دیدے ۔ اگر وضو کر لیا تو گنہ گار ہوگا۔ لاناکسی کو جائز نہیں اگر چپہ وہ اجازت بھی دیدے ۔ اگر وضو کر لیا تو گنہ گار ہوگا۔ (بہار شریعت دوم، ص۔۴۳)

پاک ہو جائے گا۔ جس کڑے کو مل کر پاک کر لیا گیا ہواگر وہ پانی میں بھیگ جائے تو ناپاک نہ ہوگا۔ (ایضا)

چانوری شرم گاه په حمله چې

جانور کی فرج (شرم گاہ) کو چھوا تو روزہ نہ گیا گرچہ انزال ہو گیا ہو۔ (ہار شربت ہنم، م۔ ۱۰)

نوٹ بریلوی صاحب کی گندی ذہنست کا اندازہ کر لیجئے کس بے شری کے ساتھ
جانوروں کی شرم گاہوں کو چھونے اور ان کے عصوب خاص پر ریسرچ کرنے کی
تعلیم دی جارہی ہے ۔ اور انزال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قار نمین! انزال اسی
وقت ہوگا جب کہ شرم گاہ کو جفتی کرنے کی نیت سے چھوئے ۔ ۴
خدا بچائے رکھے ہر ایک بلا سے
خدا بچائے رکھے مر ایک بلا سے

آمين

مریلوی روزه کی

تیل یا سرمه لگایا تو روزه نه گیا اگرچه تیل یا سرمه کا مزه حلق میں محسوس ہوتا ہو۔ بلکه تھوک میں سرمه کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو جب بھی نہیں ٹوٹا۔ (ایضا،ص۔۸۶)

و پی ہے جماع

پری سے جماع کیا جب تک انزال نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ (ہمار شریعت)

نو ا .- بريلويت كي كشاده دلي

100

گھوڑی کا دودھ پاک ہے اسے اِستعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ (بر شریت، م۔ ۵۰) نوٹ .۔ اسی لئے بریلی میں گھوڑی کے دودھ کی مانگ زیادہ ہے۔

# وانت پاک ہمیں گے

سوائے سور کے تمام جانوروں کی ہٹری بال اور دانت پاک ہے۔ (ایشا،ص۔۸۰ نوط .. بریلوی وهرم کے ماننے والے اسی فتوی پر عمل کرتے ہوئے کتے گدھے کے وانت چڑھ والیتے ہیں۔ اور بالوں کی ٹوپیاں بنالیتے ہیں۔ شروع میں میں نے ایک بریلوی کو دیکھا کہ وہ کتے کے بالوں کی ٹوبی اوڑھے ہوئے ہے میں نے لوچھا تو بتایا کہ ہمارے یمال جائز ہونے کا فتوی ہے پہلے مجھے لقبن نہیں آیا بعد کوان کے کتابوں میں دیکھاتو حقیقت کاانکشاف ہوا۔

# و چوہے کی مینکنی پاک ہے

حوہے کی مینگنی تحیموں میں مل کر لیسگنی یا تیل میں بڑگئی تو آٹا اور تیل پاک ہے۔ (خواه کتنی ہی زیادہ مقدار میں ہو)۔ (بہار شریعت دوم، ص۔۸۰)

## چگاوڑ کا پاخانہ پاک ہے

چمگاڈر کی بیٹ اور پیشابِ دونوں ہی پاک ہیں۔ (بمار شریعت دوم،ص عد) نوٹ شوق سے استعمال کیجئے!

قارئین محترم! آئے ذرا چلے چلتے ہیں بریلی شریف اور دیکھس کہ خود مولوی صاحب کااس فتوی پر کتناعمل ہے۔سید رضاعلی۔بریلوی کا بیان ہے۔ کہ ایک مرتبہ مولانا دیدار علی صاحب تشریف لائے جماعت کا وقت تھا مسجد کے کنویں پر ایک بہشتی (نابالغ لڑکا) پانی بھر رہا تھا۔ جلدی کی وجہ سے اسی لڑکے سے یانی طلب فرمالیاس نے کما کہ مولانا! میرے بھرے ہوئے پانی سے آپ کاوضو جائز نہیں اور نہیں دیا۔ مولانا کو غصہ آیا اور فرمایا کہ ہم تجھے سے لے رہے ہیں تو کیوں جائز نہیں۔ (شریعت ہمارے کھرکی ہے) اس نے کھا کھے دینے کا اختیار نہیں میں نا بالغ ہوں۔ مولانا کو اور غصہ آیا۔ جماعت ہو رہی ہے یماں اور دیر لگ رہی ہے۔ فرمایا آخر تو جہاں جہاں پانی دیتاہے ان کا وصنو کیسے ہو جاتاہے ؟ آخر کار خود مجرا اور جلدی جلدی وضو کر کے نماز میں شریک ہوئے۔ (سی اتباع رسول ہے کہ جلدی جلدی وصنو کیا جائے )جب عضہ کم ہوا اور سلام پھیرا تو خیال آیا کہ وہ بهشتی کالڑ کااز روئے فقہ صحیح کمتا تھا۔ دیدار علی! تم سے تو اعلم خرت کے بیاں کے خدمت گاروں کے بچے بھی زیادہ علم رکھتے ہیں۔ (سیرت احمد رضا،ص ١٣٠) قارئین! ویکھاغیر کے لئے ہے فتوی اور اپنے گھر کے لئے ہے ہی تقوی کہ ایک نابالغ بچے سے پانی بھروا یا جائے بلکہ اس کے ہاتھ سے پان بھی منگواکر کھایا جائے اور جب تاخیر ہو جائے تو ایک تھیڑ بھی رسید کر دیا جائے ۔ سجان اللّہ۔

انپاور چیکی کا جموٹا پاک

سانپ اور چپکلی کا جھوٹا مکروہ (پاک ہے)۔

قارئین! یہ تھی نجس بریلولوں کی نجس نماز کہ اگر چہ بچہ بخانہ و پیشاب میں لتھڑا را ہو مکھیاں بھنبھنارہی ہوں مگر بریلوی نمازی کے لئے یہ کوئی بڑی چیز نہیں۔

#### (نمازيس تحنون كادهكنالازم ہے)

سوال! حصنور بعض لوگوں کی عادت ہے کہ رکوع کے بعد پائنچ اوپر چڑھالیتے ہیں؟ ارشاو! مگروہ ہے۔

# پریلولوں کی مرغوب غذا

اگر حرام جانور ذرج شرعی سے ذرج کر لیا گیا ہو تو اس کا گوشت پاک ہو گبا۔

(بهار شرایعت دوم،ص-۸۵)

نوٹ: اب شمار کر کیجئے کہ شریعت محمد نے کن جانوروں کو حرام قرار دیااور بریلوی شریعت کے مطابق وہ کسیے حلال ہو جائیں گے۔حرام جانوروں میں سورہے کتا ہے بلی ہے گدھاہے ، بندر ہے۔ لہذا بریلوی دھرم میں ان تمام جانوروں کو ذیج شرعی کر کے خوب لطف کے ساتھ ان کا گوشت استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی فتوی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خان صاحب کتوں کا بیو پار بھی کیاکرتے تھے اور ان کا گوشت بھی نوش فرمايا جاتار ما بوگار احمد رضا كافتوى -

تحیے یہ ہے کہ کتے کا صرف لعاب جس ہے۔ (مفوظات سوم، ص - ٠) اب آپ بتائیے کہ پھرکیوں نہ اس جانور کا کاروبار خان صاحب کرتے۔

يهوديه سے اشادى يهوديه اور نصرانيه سے مسلمان كا نكاح ہوسكتا ہے۔

( سار شریعت مفتم، ص-۱۳)

کافر کا تھوٹا بھی پاک ہے (مگر دایو بندی ندوی علی گڑھی کا تھوٹا ناپاک) کافر کا تھوک (ناک کی) رینٹھ کھکار پاک ہے۔ (بہار شریعت دوم،ص۔۳۳)

(راسة کی کیچڑیاک ہے)

راسة کی کیچ ہر طرح پاک ہے۔ (بہار شریعت ص ۲۵)

کتے کی لگی ہوئی کیچڑپاک ہے

کتابدن یاکٹرے سے چھوجائے اگرچہ اس کا جسم (غلاظت سے ) تر ہوبدن اور کٹرپا (بهار شریعت دوم،ص ۲۰۰۰)

(ناليون ميس بهتا پاني پاک ہے)

نالیوں سے برسات کا بہتا ہوا پانی پاک ہے۔ (ایضا)

ربر یلولوں کی نماز

جانور بر سوار نماز برص رماتھ اووا یک بار ماتھ یا ابرے سے مانکنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ احمد رضالکھتاہے! اگر نماز میں بچے سامنے آکر بیٹھ جائے تواسے ہٹاد ہے اگر بچے کے گر جانے کا احتمال ہو تو اس کو گود میں اٹھالے ،اگر چہ بچہ کے کپڑے یا بدن پر نجاست لکی ہو ۔۔۔۔۔۔ نماز جائز ہے۔ (ملفوظات اول،ص۔،)

ہے۔ اس میں ایک فرض کا تواب ستر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔
ایک حدیث میں ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو میری امت یہ تمناکرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے ۔ اب ذرا بریلوی صاحب کی بد بحتی کا تماشہ دیکھئے کہ کس بے در دی سے اس ماہ مبارک کی شان افضلیت کو گھٹا تا ہے ۔ لکھتا ہے ۔ لکھتا ہے۔

ماہ ربیج الاول کا مرتبہ باقی تمام مہینوں سے بلند ہے حتی کہ رمضان المبارک کی شان تھی اس مہینہ کی شان سے کم ہے۔

قارئین! یہ نظریہ رکھنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان سے محروم اور بصارت و بصیرت سے کورے ہوتے ہیں۔ اور اسلام وشمنی میں اس طرح کے نظریات پھیلانے میں پوری کدو کاوش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔
آمین،

## شب قدری بے قدری

قارئین محترم! رمضان المبارک کی طرح شب قدر کی بھی بریلو یوں نے کتنی بے دردی سے بے حرمتی کی ہے ایک بریلوی لکھتا ہے۔
شب ولادت شب قدر سے افضل ہے۔
آگر تھے قدر ہے تو ہر شب شب قدر ہے ۔
قارئین محترم! شب قدر وہ شب (رات) ہے جس کے متعلق قرآن شہادت پیش قارئین محترم! شبو دروہ شب (رات) ہے جس کے متعلق قرآن شہادت پیش کرتا ہوا کہتا ہے۔ انیا اند لذاہ فی لیلة القدر لیلة القدر خیر من الف شہر سے

یونمی اگر مسلمان کی عورت نصرانید (عیسائی) تھی یہودیہ ہوگی یا مجوسیہ آتش پرست پارسی) ہوگی اس کی عورت ہے۔

بریلوی اور زیادہ بے شری پر اترا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ بلکہ تمام امهات المومنات سے نکاح جائز قرار دے دیا۔ کہتا ہے۔

المومنات سے نکاح جائز قرار دے دیا۔ کہتا ہے۔

انبیاء کو بھی اجل آنی ہے = مگر الیمی کہ فقط آنی ہے اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح = اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح = اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے

قارئین محترم! بریلوی دھرم کے یہ پوشیدہ مسائل تھے جن کی ایک معمولی جھلک ہم نے پیش کی ورندان کی تمام فقہ وفتوی کی کتابیں اس طرح کے ناپاک مسائل ہے بھری پڑی ہیں خدارا اگر آپ کابریلویت سے ذرا بھی تعلق ہو تو آج ہی بلکہ ابھی تو بہ کر لیجئے ۔ اور الیے ناپاک دھرم کو ہمیشہ ہمیش کے لئے تین طلاق دیجئے ۔ شریعت کو کرتے ہیں برباد دونوں شریعت کو کرتے ہیں برباد دونوں ہمیں مردود شاگرد و استاد دونوں

# 

قارئین کرام! رمضان المبارک کی قدر و منزلت اور فضیلت کس صاحب ایمان کو معلوم نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی فضیلت بتاکر اس کی افضلیت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہرکیف حدیث کی روشنی میں اتناہی کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مهمینہ وہ عظمت والا مهمینہ ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے دوسرا حصہ مغفرت کا اور تیسرا دوزر نے خلاصی کا جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے دوسرا حصہ مغفرت کا اور تیسرا دوزر نے خلاصی کا

جب ہم نے بریلو یوں کے پانچوے خلیفہ احمد یار خان سے پوچھا کہ تم لوگ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے کیوں مناتے ہو تو آپ نے جواب دیا۔ "عیسی علیہ السلام نے دعاء فرمائی تھی کہ اے اللہ ہمارے لئے آسمان سے ایک ایسا وسترخوان اتار جو ہمارے پہلے اور بعد کے لوگوں کے لئے خوشی کا دن ہو۔ معلوم ہوا کہ مائدہ (دسترخوان) آنے کے دن کو حضرت مسیح علیہ السلام نے عید کا دن بنایا۔ آج بھی اتوار کو عیسائی اسی لئے عید مناتے ہیں ( تو ہم کیوں نہ منائے ) کہ اس دن وسترخوان اترا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی تشریف آوری اس مائدہ (دسترخوان اترا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ و سلم کی تشریف آوری اس مائدہ (دسترخوان) سے بڑھ کر نعمت ہے۔ لہذا ان کی ولادت کا دن بھی یوم العدیہ ہے۔ (دسترخوان) سے بڑھ کر نعمت ہے۔ لہذا ان کی ولادت کا دن بھی یوم العدیہ ہے۔

قارئین محترم! یہ ہے بریلولوں کی دلیل بے جاجس کا کسی نوعیت سے اسلام میں اعتبار نہیں۔ تو ہم نے یارخان صاحب سے کہا کہ اگر ایساہی ہے تو کیا آپ ہروہ عمل کریں گے جو عیسائی کرتے ہیں ؟ پھر ہم نے کہا کہ اچھا آپ حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالی عیز کے ایمان لانے کے دن کو کیوں خوشی کا دن نہیں مناتے جب کہ ان کے ایمان عین کے ایمان کے اور ایمان کے ایمان کے اور نے سے کمیس زیادہ خوشی کا دور تھا

اچھا آپاپ نے آباء کی شادی کے دن کو ہرسال کیوں خوشی کا دن نہیں مناتے وہ تو آپ کی پیدائش کا سبب بھی ہوا۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صلح حدید بیا ور دیگر غزوات میں اپنی انگلیوں سے پانی جاری فرما دیا تھا۔ جو بالیقین آسمان سے دسترخوان اتر نے سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ اور اس کی تاریخ سن دن تک مورخین نے متعین فرمائے ہیں آپ اس دن بھی خوشی منائے۔ تاریخ سن دن تک مورخین نے متعین فرمائے ہیں آپ اس دن بھی خوشی منائے۔ اچھا آپ حضرت فاطمۃ الزھراء رضی اللہ عنماجن کو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے اچھا آپ حضرت فاطمۃ الزھراء رضی اللہ عنماجن کو حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے

رات ایک ہزار را توں سے افضل ہے۔ سجان اللہ مگر بریلوی بصیرت و بصارت کے اندھے اس کے منکر ہیں۔

#### م بريلوي ميلاد ه

اس رسم کو عیسائیوں سے دنیا پرست علماء نے لے کر اپنایا ہے اور اس کو جاہل عوام میں لاکر جاری کر دیا۔ اور اسی پر اکتفاء نہیں کیا بلکہ اس کو اسلام کا ایک خاص شعار اور علامت قرار وے دیا کہ جو میلاد النبی منائے وہ تو مسلمان اور جو انکار کرے وہ اسلام سے خارج۔ (نعوذ باللہ)

سانپ کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے مجلس میلاد شریف کی تھی۔ جب خوب مجمع ہوگیا۔ ایک سانپ تیزی سے آیا اور میز کے نیچ بیٹھ گیا۔ جب تک مجلس ہوتی رہی بیٹھا سنتا رہا بعد ختم چلا گیا۔ لوگوں نے بہت چاہا کہ اسے ماردیں۔ میں نے سب کو باز رکھا کہ یہ سرکاری مہمان کی حثیت سے ہرگز مار نے نہیں دولگا۔ یہ وہابی نہ تھا۔ رکھا کہ یہ سرکاری مہمان کی حثیت سے ہرگز مار نے نہیں دولگا۔ یہ وہابی نہ تھا۔ (ملفوظات چارم ص۔ میں)

#### پریلوی بندر

ناظرین! اللہ تعالی نے بد کنت یہود اوں پر قرآن کریم میں جابجاان کی سرکشی کی بناء پر لعنت فرمائی ہے ۔ ان میں سے بعض کو سور ، بعض کو بندر ، اور بعض کو انسانوں ہی کی شکل میں باقی رکھ کر ان کی فطرت میں فت منہ پروری رکھ دی ۔ قرآن کہتا ہے من لعند الله و غضب علیه و جعل منهم القروة والخذازیر و عبدالطاغوت ۔ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان میں سے بعض کو سور بعض کو بندر اور بعض کو شیطان کا پر سنار بنادیا۔ لہذا یہ دونوں مخلوق تا قیامت مبغوض ہی بندر اور بعض کو شیطان کا پر سنار بنادیا۔ لہذا یہ دونوں خلوق تا قیامت مبغوض ہی اصل موضوع کی طرف ! بریلوی صاحب کھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہے میاں (برخوردار اعظم ت اپنی چھت پر قرآن عظیم پڑھ رہے بتھے سامنے دور پر ایک بندر بیٹھا تھا۔ یہ کسی کام کواٹھ کر گئے ۔ بندر دوڑ تا ہوا سامنے دیوار پر گزرا اور اس بندر بیٹھا تھا۔ یہ کسی کام کواٹھ کر گئے ۔ بندر دوڑ تا ہوا سامنے دیوار پر گزرا اور اس بندر بیٹھا تھا۔ جسے ہی قرآن عظیم کے محاذات پر آیا۔ قرآن عظیم کو سجدہ کیا۔ اور

اس سے بھی بڑھکر سننے اور بریلویت کی داد دیکئے!

فرمایا تھاکہ تم میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہو آپ ان کی پیدائش پر نہایت خوش تھے۔ كيول خوشي نيس مناتع ؟ اسى طرح حضرات حسنين رضى الله تعالى عظماكى پیدائش پر بھی آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا تھا تو آپ ان کا برتھ ڈے کیوں نہیں مناتے۔ آخر کیاوجہ ؟ جب ہم نے اتنے بت سے سوالات بریلوی صاحب سے کئے وہ تو گرون . تھا کر رہ گئے لیکن ایک دوسرا بریلوی . تھٹ سے بولا کہ دراصل یہ برتھ ڈے مناناسنت الی ہے۔ ہم نے کماوہ کسے ؟ كتتاب\_ حضور صلى الله عليه وسلم كى آمد كے سلسلے ميں محفل قائم كرنات الهيہ ب اورجس جلسه ميس حضور صلى الله عليه وسلم كى آمد كا ذكر مووه جلسه ميلاد كملاتا ب گویاالنّد تعالیٰ نے سب سے پہلے حصور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا میلاد ریٹھایا۔میلاد ریٹھنا سنت الني اور سنناست انبياء ورسل صيهم السلام ہے۔ (بارہ تقريري، ص - ١٩٢) قارئین! یہ تھے دو نیم بریلوی ملاجب ان لوگوں سے کوئی جواب نہیں بن پاتا تو قرآن وحدیث کی آیات کریمہ سے اپنامن مانی مفہوم نکالنے اور غلط تاویلات کرنے سے بھی نمیں چوکتے اور جب کسی طرح تاویلات سے کام نمیں بنتا تو اپنی طرف سے حدیثس بھی بناڈالتے ہیں اور عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ بے چارے عوام کیا جانے کہ کون سی حدیث کس نوعیت کی ہے۔ اس لئے بیددین کے دشمن علماء کا لبادہ اوڑھ کر سادہ دل مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں باسانی کامیاب ہو جاتے میں -اللہ

د ایومالائی و هرم

قارئین! سنئے کہ بریلوی شریعت میں جانوروں کو کس عقیدت کے ساتھ اہمیت دی جاتی ہے ۔ بریلویوں کے اعلی اسلام کھتے ہیں ۔ جناب مرزا بیگ صاحب نے مجھ سے حدیث میں قیام کا ثبوت ہے کہ زید بن حارث دروازہ پاک مصطفے علیہ السلام پر حاصر ہوئے اور دروازہ کھٹکھٹایاان کی طرف حضور علیہ السلام بغیرچادر شریف کے کھڑے ہوگئے ۔ دیکھئے دروازہ بغیر کھڑے ہوئے نہیں کھولا جاسکتا۔ (باوالحق میں اور قرآن سے دلیل دیکھو! قرآن میں ہے جب نماز جمعہ ہوجائے تو زمین میں پھیل جاؤاور بھلینا بغیر کھڑا ہوئے ناممکن ہے۔ (جاوالحق ایسا)

#### ولجس لطيف الم

قارئین محترم! ایک فرضی قصہ سنئے! کسی جنگل میں ایک بریلوی صاحب قضائے حاجت کررہے تھے۔ او هرہے کسی دیو بندی کاگزر ہوا اس نے دور ہی ہے آواز دیکر اپنے دوسرے ساتھی سے کہا۔ دیکھو بریلوی ہوکریہ حرکت ؟معلوم دیتاہے کہ مولوی یارخان تعیمی کی کتاب جاء الحق نہیں روعی کہ دنیاوی کام کھڑے ہوکر کئے جاتے ہیں اور کھڑے ہوکر کرنامتحسن اور کار ثواب ہے ۔ بے بیچیارہ فورا کھڑا ہوگیا۔ الک دوسرالطیفہ جواب سے دوسال قبل ہمارے ساتھ پیش آیایہ تھاکہ میں اپنے کچے رفقاء سمیت للھنو سے غالباد ھلی جارہا تھا،بریلی میں گاڑی رکی اور کافی دیر رکی۔ہم لوگ اسٹین سے باہر کھڑے کچھ آلسی طنزو مزاح کررہے تھے کہ ایک صاحب بڑے اپٹوڈیٹ آئے اور قریبی دلوار کی سمت کھڑے ہوکر پیشاب کرنے لگے۔ پیشاب کی چھنیٹے اڑ کر کچھ ساتھیوں کے کیروں پر پہنی۔ ایک ساتھی نے کماکہ بالکل انسانیت سے بے دخل معلوم ہوتا ہے ۔ میں نے کہانمیں مولوی صاحب کی جاء الحق ریے ہوئے ان کے فتوی پر عمل ہورہاہے۔ ای طرح کا ایک واقعہ تجرات میں پیش آیا کہ میں سورت سے بھاؤنگر جارہا تھا کہ

نے بندر کو قیام کرتے و مکھا میں اپنے پرانے مکان میں جس میں میرے منجھلے کے بندر سامنے دیوار پر چپکا کے ایک مرحوم رہا کرتے تھے مجلس میلاد پڑھ رہا تھا کہ ایک بندر سامنے دیوار پر چپکا مؤدب بیٹھاسن رہا تھا جب قیام کا وقت آیا مؤدب کھڑا ہوگیا۔ پھر جب بیٹھے وہ بھی بیٹھ گیا۔ وہ بندر وہابی نہ تھا۔

المفوظات چارم ص۔٣٠)

قارئین ! اللّٰہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بندر نہ تو دیو بندی تھا اور نہ ہی وہابی

قارئین! اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ بندر نہ تو دلو بندی تھا اور نہ ہی وہائی اہلی دیث تھاوہ پکا بریلوی بدعتی تھا۔ چونکہ مسلک دلو بندیت میں حوالوں کے لئے قطعا کوئی گنجائش نہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ آکر شانہ بشانہ کسی عبادت میں شمولیت کریں۔ اس لئے کہ یہ خالص انسانی مذھب ہے۔ یہ شرف تو صرف بریلویت ہی کو حاصل ہے کہ ان کی لوجا پائے میں وہ ملعون یہودی بھی شرکت کر لیتے ہیں جن پر خدا کے غضب کے کوڑے برستے ہیں اور ان کو بندر بنادیا گیااس اشتراک کی بناء پر بریلی میں آپ انسان اور بندر کی صحیح شناخت بھی نہیں کر پائیں گے۔ چونکہ وہاں بندر بھی انسان اور انسان بھی بندروں جیسی حرکت کر لیتے ہیں۔

#### بريلوي دلائل قيام

قارئین! اب بریلو یوں کے قیام سے متعلق بے جااور مضحکہ خیز دلائل بھی ملاحظہ فرمائے ۔ بریلو یوں کے خلیفہ خامس لکھتے ہیں۔ جب کوئی اپنا پیارا آجائے تو اس کی خوشی میں کھڑے ہوں است ہے ۔

دوشی میں کھڑے ہوجانا ہاتھ پاؤں چومناست ہے ۔

دلیل شرعی ندارد ۔ آگے لکھتا ہے دیکھو! دنیاوی ضروریات کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے اس کی سینکڑوں مثالیں ہیں ۔ کھڑے ہوکر عمارت بنانا دنیاوی کاروبار کرنا۔ وغیرہ وغیرہ ۔

ہے مگر آج کل اس حدیث کی روسے اگر بریلوی عمل کرلیں تو ہم کو اتنی دشواری ضرور ہوگی کہ سفر میں ہمکو کھڑا ہی رہنا پڑے گا۔ بریلولوں کی عطاء کر دہ سیٹ سے محروم ہوجائیں گے۔

#### فی نبی کی طاقت خدا سے زیادہ 💨

قارئین کرام! بریلوی اسلام دشمن بالکل عیسائیوں کے نقش قدم بر ہیں جس طرح عیسائی حضرت سینا عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں اسی طرح بریلوی بھی حضور پاک علیہ السلام کے اندر نیم خدائی تسلیم کرتے ہیں۔ ملاحظہ

ربی ہے۔ بریلوی احمد یار خان سے کہا گیا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنے متعلق فرمایا کنت الابشر رسولا۔

کہ میں تو محض بشررسول ہوں۔ مجھ میں کہ نبی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ زمین سے چیشے جاری کرے یا باغات اگا سکے ریہ سب خدا کا کام ہے ۔ نبی یاولی کا نہیں چوں کہ بندہ مجبور محض ہے۔

تو بریلوی صاحب نے جواب دیا۔ نبی میں اس سے کمیس زیادہ طاقت ہے۔ (رحمت خدا بواسطہ اولیاء ،ص۔ ۳۶)

#### و خدا کے ساتھ تبادلہ خیال

قارئین محترم! احمد رضالکھتاہے حضور صلی اللہ علیہ و سلم سے اللہ تبارک و تعالی فی مقورہ طلب کیالیکن آپ صلی اللہ علیہ و سلم ہرباری کھتے رہے کہ آپ فی باقاعدہ مشورہ طلب کیالیکن آپ صلی اللہ علیہ و سلم ہرباری کھتے رہے کہ آپ

بس میں ایک بریلوی صاحب دوگر اونچی ٹونی لگائے بڑے ٹھاٹ سے سیٹ پر جلوہ افروز تھے۔ میں نے سوچا کہ اس سے سیٹ اچکنی چاہئے۔ ہم نے سلام کیا۔ جواب نہیں، بھر کلام کیا تو کھنے لگے کہ آپ دلو بندی ہیں، بیس نے کہا دلو بندی تو نہیں البعۃ ندوی صرور ہوں۔ خاموش ہوگئے میں نے لچو چھا آپ تو مسلک اعلامت کے ماننے والے ہیں، کہنے لگے الحمہ اللہ میں نے کہا کہ آپ مسلک اعلامت برعمل نہیں کرتے کھنے لگے وہ کیسے ، میں نے کہا آپ کے یہاں قیام مشخص اور کار ثواج ہے۔ اور آپ بیسٹھے ہوئے ہیں گجھ کو دیکھو باوجود ندوی ہونے کے کھڑا ہوں۔ بیچ ارے شرمال بیسٹھے ہوئے ہیں گجھ کو دیکھو باوجود ندوی ہونے کے کھڑا ہوں۔ بیچ ارب شرمال کہ شرمائی کھڑے ہوگئے۔ پھر ٹھاٹ سے ہم بیٹھے کہنے لگے یہ کیا میں نے کہا دراصل شرمائی کھڑے ہوگئے۔ پھر ٹھاٹ سے ہم بیٹھے کہنے لگے یہ کیا میں نے کہا دراصل ہمارے یہاں قیام وقعود دونوں ہی ہیں اور قعود مشخص ہے۔ چار گھنٹے کا طویل سفر قیام ہی پر عمل کرتے ہوے طے کیا اور ساتھ ہی ساتھ مولوی یار صاحب کا فتوی اور قیام کی حقیقت سمجھ میں آگئی۔

#### پ بھول کیسے ہوگی؟

قارئین الیک بریلوی نے خدا جانے کیے کس خیال میں گم ہوکر لکھ دیا کہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ پنجیم خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہم سے اور ان سے بڑھکر کوئی دوست نہ تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا پسندیدہ فرمایا۔

(راحت الحبین ص۔ ۳۰)

قارئین؛ معلوم دیتا ہے کہ حصور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب داو بندی یا وہابی ہی رہاکرتے تھے۔کسی بریلوی بدعتی کی پھٹک بھی نہ تھی۔خیریہ تو جو کچھ ہے وہ

قارئین کرام! بریلویوں نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کے نور کا ایک حصہ ) ثابت کرنے کے لئے ایوی چوٹی کا زور لگا یا مگر بات نہ بنی۔ یماں تک کہ انہوں نے عوام کو سمجھانے کے لئے ایک مثال پیش کی کہ دیکھو حضرت جبرئیل نور ہیں مگر لباس بشریت میں حضرت مریم کے پاس آئے ۔ حضور بھی نور ہیں۔ اور انسانیت کے لباس میں دنیا میں آئے ۔ دلیل میں ایک شعر بھی پیش کرتے ہیں۔ نور مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر = اثر بڑا وہ مدینہ میں مصطفے ہو کر۔

معزز قارئین! آئے اب ہم اس نور کا فیصلہ ہی کر کے آپ کے سامنے حقیقت منکشف کر دیں۔ غور سے س لیجئے۔ "ہم نے بریلوی صاحب سے کہا کہ بحث ہرگز ہرگزیہ نہیں ہے کہ نوری مخلوق انسانی شکل میں آسکتی ہے کہ نہیں۔ یہ بات یقینی اور قطعی ہے کہ حضور آکر م صلی اللہ علیہ و سلم حضرت جبرئیل امین سے ہزار ہا در جبر افضل و اعلی ہیں اس عقیدہ میں کسی بھی فرقہ کا ذرا بھی اختلاف نہیں سب کا بھی انصال و اعلی ہیں اس عقیدہ میں کسی جبرئیل کو نوری بتاکر حضور کو بھی نوری بنا

دیا تو دونوں برابر شرے کیا فرق رہا؟"
اچھااگر اسی بات کو مقیاس بنالیا جائے کہ نوری مخلوق انسانی شکل میں آگئی تو ہے
صرف حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کو تو تسلیم ہوگا
لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی سر پھرا دشمن رسول اس بات کا دعوی کر بیٹھے کہ
حضور نوری نہیں بلکہ ناری ہیں۔ (یعنی آگ سے بنائے گئے اور دلیل پیش کرے)
حضور نوری نہیں بلکہ ناری ہیں۔ (یعنی آگ سے بنائے گئے اور دلیل پیش کرے)

جيسا چاہيں كريں۔ملاحظہ فرمائيں۔

ان دبی استشار نی امتی ماذ افعل بھم ۔ بے شک میرے رب نے میری امت کے باب میں مجھ سے مشورہ طلب فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں ۔ میں نے عرض کی اے رب میرے جو تو چاہے کر کہ وہ تیری مخلوق اور تیرے بندے ہیں ۔ اس نے دوبارہ مجھ سے مشورہ لوچھا میں نے اب بھی وہی عرض کی اس نے سو بار مجھ سے مشورہ لوچھا میں نے اب بھی وہی عرض کی اس نے سو بار مجھ سے مشورہ لیا میں میں عرض کی ۔ (الامن والعلی میں ۔ ہیں الامن والعلی میں ۔ ہیں تا تارئین کرام! ابھی اسی پر آپ استغفر اللہ نہ بڑھے اور آگے سنے ۔

#### حضور خدا كانور

قارئین محترم! بریلویوں کا بنیادی عیقدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدائی نور کاعین ایک حصہ ہیں۔ایک بریلوی کہتا ہے۔

نور سے بنا تھا نور خدا کے نور کا پر نہ تھا خدا سے جدا نور خدا کے نور کا (خخانہ تجاز،ص ۲۳۳)

اور احمد رصا کہتا ہے۔ تو ہے عین نور تیراسب گھرانہ نور کا آگے ایک بریلوی کہتا ہے! محمد صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر چوں کہ محبوب ہیں اس لئے ستر ہزار پر دے ڈال کر دنیا میں بھیجا ور نہ بے پر دہ حسن محمد کا سوائے خدا تعالی کے کوئی نظارہ نہیں کر سکتا۔ اور تمام عالم پر موسی علیہ السلام سے زیادہ غشی طاری ہو جاتی اور عالم فنا ہو جاتا۔ اور تلیسری سب سے اہم اور مضبوط بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق فرشتوں کی تخلیق فرشتوں کی تخلیق سب حضور پاک علیہ الصلاة والسلام کے عالم وجود میں آنے کے بعد ہوئی۔

اس لئے فرمایا گیااے محبوب اگر تجھ کونہ پیدا کر تا تو میں دنیااور آسمان میں عرش و فرش کو بھی پیدانہ کر تا۔اور مذکورہ بالا واقعہ میں بریلوی صاحب حصنور سیرالکونین کو جبرئیل امین سے چھوٹا بتارہے۔

نعوذ بالله من ذالک الله ہم سب کی حفاظت کرے ۔اس فرقہ باطلہ سے ۔ آمین ثم آمین ۔

## مسنلہ حضور مل الله عليه و علم عليب كا الله

قارئین کرام! اس عنوان کے تحت ہم آپ کو آسان طریقہ سے علم غیب اور عالم الغیب کی واقفیت کرانے کے بعداس کی مفصل تو ضیح کریں گے۔ آخر میس فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔

قارئین! سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ علم غیب کسے کہتے ہیں۔ علم غیب ان پھی ہوئی اور لوشیدہ باتوں پر جو بغیر کسی توسط کے واقفیت حاصل ہو جائے ۔ الیے جانے والے کو عالم الغیب کی طاقت و قدرت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ سمندروں کی تہہ میں گنے گوہر ہیں اس میں کتنی چھلیاں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ زمین کے پوشیدہ مقامات کے اندر کیا کیا اشیاء چھی ہوئی ہیں بیاں تک کہ کس پھرکے اندر کونسا کیڑا کونسی غذا کھا رہا ہے ۔ چنا نچہ یہ علم اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو ان چیزوں کا خالق (پید کرنے والا) ہو۔ اور رزاق بھی ہو۔ اور وہ خالق و

بتاؤ بریلولوں تمهارے پاس اس کا کوئی تسلی بخش جواب ہوگا ؟

قارئین محترم! اس تھوڑی سے ڈانٹ ڈپٹے کے بعد انہوں نے اپنے دعوی بے دلیل میں ملکی سے تحقیف کر کے یوں بدل ڈالا۔

"کہ ایک دن جبر ئیل امین کو حکم ہوا کہ زمین پر جااور مزار مقدس ( یعنی حضور کے روضہ مبار کہ سے ) سے ایک مشبقال خاک پاک لے آ ۔ جبر ئیل امین نے آکر زمین کو حکم سنایا۔ زمین ذوق سے وجود پس آگئی۔ ( یعنی خوشی سے ناچیے لگی اور مثل ) کافور کے خاک پاک ظاہر ہوئی۔ جبر ئیل اس خاک کو لے کر اپنے مقام پر پہنچ تو حکم ہوا کہ ماء معین کو کوثر تسنیم میں ملائی جائے۔ اب وہ خاک کا ذرہ جب نور کی کان میں بہنچا اور ہزار برس رہا تو اس کی ماہست بدل گئے۔ ( اس سے حضور پیدا کئے گئے ) ۔ پنچا اور ہزار برس رہا تو اس کی ماہست بدل گئے۔ ( اس سے حضور پیدا کئے گئے ) ۔

قارئین کرام! ذرا بریلولیوں کی عقل پر ماتم کیجئے کہ حصور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے لئے حصور صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے لئے حصور صلی اللہ علیہ ہی کے مزار مقدس سے مٹی منگائی جارہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی عالم وجود ہی میں تشریف نہیں لائے تو مزار کہاں سے شرابیہ بات اسی وقت ثابت ہو سکتی ہے جب بریلوی صاحب یہ تسلیم کر لیں کہ ہمارے یہاں کی مرتا پہلے ہے پیدا بعد میں ہوتا ہے۔

دوسری بات یہ کہ جبرئیل امین کو صرف خاک پاک لانے کا حکم ہوا تھا اس کی صرورت کو تو واضح نہیں کیا گیا تھا مگر بریلوی صاحب فرماتے ہیں کہ جبرئیل نے آکر زمین کو حکم سنایا اور وہ مارے خوشی کے جموم اٹھی۔

حکم کسی چیز کاسنایااگر کھا جائے کہ حصور کی پیدائش کا تو سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللّٰد علیہ و سلم کے وجود میں آنے سے پہلے ہی زمین کو آپ سے اس قدر عقیدت و محبت کیسے ہوگئی تھی ؟ جواب بریلو یوں سے طلب کیجیئے۔ قارئین؛ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھیڑئے نے اگریہ بات کئی کہ تم کو آئدہ کی خبریں دیتے ہیں تو کوئی غلط نہیں اور نہ ہی اس کی اس بات سے عالم الغیب ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو قیاس کیا جاسکتا۔ چوں کہ آپ آئندہ کی خبریں دیتے تھے جب آپ کے پاس وجی الی آئی تھی۔ بغیروجی کے آپ کوئی بات نہیں بتا سکتے تھے۔ بریلوی صاحب کی جب یہ دلیل آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے عالم الغیب ہونے میں کارگر نہ ہوئی تو کھنے لگے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بارگاہ رسالت میس عرض کی کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں فرایا ہاں وہ عمر ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو قیامت تک کے سارے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو قیامت تک کے سارے لوگوں کے تمام ظاہر ہوں کو جمام ظاہر کی پوری خبرہے اور آسمانوں کے تمام ظاہر و پوشیدہ تاروں کا بھی پوشیدہ علم ہے۔ (جاء الحق، میں۔ ہو) و پوشیدہ تاروں کا بھی پوشیدہ علم ہے۔

برابر ہیں دوچیزوں کی برابری یا کمی بیشی وہی بتا سکتا ہے جسے دونوں چیزوں کا علم بھی ہواور مقدار بھی معلوم ہو۔

قارئین! پارصاحب کی اس دلیل بیج سے تو یہ معلوم ہوا کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے علم غیب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کو علم غیب حاصل تھا چوں کہ انجی موصوف بریلوی نے جو قاعدہ کلیہ بیان فرما یا کہ دو چیزوں کی کمی و بیشی وہی بناسکتا ہے جس کو دونوں پیزوں کا علم بھی ہو اور مقدار بھی معلوم ہو تو پیتے چلا کہ حضرت عائشہ کو تاروں کی پوری پوری گنتی معلوم تھی تب ہی پوچھا کہ ہو تو پیتا کہ حضرت عائشہ کو تاروں کی پوری پوری گنتی معلوم تھی تب ہی پوچھا کہ اتنی نیکیاں کس کی ہس کیا ؟

قارئین! واقعتابریلویت تھی کتنی بری بلاہے کہ اس میں آدمی کا بمان تو جاتا ہی

رزاق حق تعالی شانہ کے علاوہ کوئی اور نہیں باقی سب آپ کی مخلوق ہے خواہ وہ نبی ہو یاولی۔ اور خداکی ہر مخلوق خدا کے مقابل کمزور اور مجبور ہے اس کے اندراتنی سکت نہیں کہ وہ بغیر کسی توسط کے ہر واقفیت حاصل کر سکے ۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ قل لا یعلم من فی السموت والارض الغیب الاالله۔

(سورہ النمل، آیت۔ ۵۷)

فرمادیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی مخلوق بھی موجود ہے ان میں سے کوئی علم غیب نہیں جانتااللہ کے سوا۔

قارئین! اگر غیب کی باتیں کسی کے توسط سے حاصل ہوں تو وہ علم غیب نہیں کہلاتا بلکہ اس کو رازو نیاز کی باتیں جانے والا کہا جاتا ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ اس کا مرتبہ عالم الغیب کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب بریلویوں کا حضور پاک صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات اقدس کے متعلق عالم الغیب ہونے کا فاسد عقیدہ ملاحظہ فرمائیں۔ بریلوی یار احمد یار خان کھتا ہے کہ نبی کہتے ہی اس کو میں جو غیب کی خبریں۔ بریلوی یار احمد یار خان کھتا ہے کہ نبی کہتے ہی اس کو میں جو غیب کی خبریں۔ (جاء الحق، ص۔ ۱۲۸)

مطلب یہ ہوا غیب کی خبریں دینے والے کو نبی کھا جاتا ہے تو حضرت جبرئیل املین مجھی نبی شرے یہ اور خدا تعالی بھی نبی ہی ہوئے چوں کہ وہ سب بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ ہی مولوی ایک جگہ لکھتا ہے۔

کہ حضور صلی اللہ علیہ و سلم کے عالم الغیب ہونے کی پختہ دلیل ہے کہ ایک شکاری آدمی نے کہا کہ میں نے آج کی طرح کھی نہ دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیا بولا کہ اس سے عجیب بات یہ ہے کہ ایک صاحب (حضور صلی اللہ علیہ و سلم) دو میدانی نخلستان میں ہیں اور تم کو گذشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہے ہیں۔ (جاءالحق،ص-۱۲۱)



ایک دوسرا بریلوی لکھتاہے۔

حضرت نصیرالدین چراغ دہلوی کے خلیفہ شیخ صدرالدین احمد طبریب دنیا ہے بے نیاز تھے ایک مرتبہ پریاں پری زادہ کے علاج کے واسطے آپ کورلے گئیں۔ وہ پری زادہ آپ کے علاج سے اچھا ہوا پر لیوں نے ایک خط آپ کو دیااور کھا کہ شہر ہے باہر فلاں کو چہیں اس قسم کا ایک کتا ہے وہ خط اس کتے کو دکھا دینا ہر آپ نے وہ خط لیا اور کتا تلاش کیا جب وہ خط اس کتے کو دکھا یا تو کتا اٹھا اور شہر سے براہر جاکر ایک جگہ پر کھڑا ہوگیا۔ اس مقام پر وہ کتا زمین کھود نے لگا۔ آپ اشارہ مجھے گئے آپ نے اس مقام پر فوہ کتا زمین کھود نے لگا۔ آپ اشارہ مجھے گئے آپ نے اس مقام پر فوہ کتا زمین کھود نے لگا۔ آپ اشارہ مجھے گئے آپ نے اس مقام پر خزانہ نکالا۔

نوٹ: بریلوی کتارہا ہوگا۔

#### بلی کا علم غییب

قارئین کرام! بریلویوں کے خلیفہ جہارم مولوی حشت علی تکھنوی رنگون پہنچ وہاں علم غیب پربیان شروع کیا یماں تک کہ حضرت شنج عبدالقاور جیلانی رحمۃ اللہ علم غیب یابت فرمایا اور فرمایا کہ یہ ہمارے ایمان و عقیدہ کا بنیادی جز علیہ کی بلی کاعلم غیب ثابت فرمایا اور فرمایا کہ یہ ہمارے ایمان و عقیدہ کا بنیادی جز ہے ۔ اس وعظ میں وہاں کے مشہور و معروف شاعربے نوا جناب منشی عبدالرحیم صاحب بانکچری بھی موجود تھے انہوں نے وعظ کے بعد مقرر صاحب کو مخاطب کر کے سامنے برجسۃ کلام ارشاد فرمایا۔

رہتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ عقل و شعور سے بھی آدی یتیم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ علم غیب صرف حضور اقد س صلی اللّٰہ علیہ و سلم تک ہی محدود نہیں رکھتے بلکہ ولیوں ، بزرگوں ، ملنگوں کو بھی عالم الغیب بنا ڈالتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانوں سور کتا بلی گدھا بھی ان کے بیال عالم الغیب کملاتا ہے۔ملاحظہ فرمائیں۔احمد رضا کھتا ہے۔

ایک صاحب اولیاء کرام رحمة النّه علیهم میں سے تھے۔ آپ کی خدمت میں بادشاہ وقت قدم ہوسی کے لئے حاضر ہوا حضور کے پاس کچھ سیب نذر میں آئے تھے۔ حضور نے ایک سیب دیااور کہا کہ کھاؤ۔ عرض کیا کہ حضور بھی نوش فرمائیں۔ چٹانچ آپ نے بھی کھایا اور بادشاہ نے بھی اس وقت بادشاہ کے دل میں خطرہ آیا کہ یہ جو سب میں بڑا اچھاخوش رنگ سیب ہے اگراپنے ہاتھ سے اٹھاکر مجھ کو دے دیں گے تو جان لوں گایہ ولی ہیں آپ نے وہی سیب اٹھاکر بادشاہ کی طرف پھیک دیا۔ جان لوں گایہ ولی ہیں آپ نے وہی سیب اٹھاکر بادشاہ کی طرف پھیک دیا۔

نوس : توولی صاحب نبی شرے کہ انہوں نے غیب پر مطلع ہوکر کام انجام دیا۔

#### قصہ گدھے کے علم غیب کا

قارئین! اب ذراگدھے کاعلم غیب بھی اسی بریلوی صاحب کی زبانی سنے ۔ کھتا ہے ہم مصر گئے تھے وہاں ایک جگہ جلسہ بڑا بھاری تھا دیکھا کہ ایک شخص اس کے پاس ایک گدھا ہے ۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے ایک چیزایک شخص کی دوسرے کے پاس رکھ دی جاتی ہے ۔ پھر اس گدھ سے لوچھا جاتا ہے تو گدھا ساری مجلس کے پاس رکھ دی جاتی ہے ۔ پھر اس گدھ سے لوچھا جاتا ہے تو گدھا ساری مجلس میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے اس کے سامنے جاکر سرٹیک دیتا ہے۔ میں دورہ کرتا ہے جس کے پاس ہوتی ہے اس کے سامنے جاکر سرٹیک دیتا ہے۔

قارئین! حضرت تھانوی کا عقیدہ آپ نے ملاحظہ فرمایا چنانچہ ان عطائی علوم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی مخلوق کو عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا جوں کہ عالم الغیب کی صفت صرف حق تعالی شانہ کے ساتھ خاص ہے۔ جس طرح مخلوق کو خالق ،رازق کہنا درست نہیں۔ اسی طرح عالم الغیب بھی۔

لیکن آگے چل کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بریلویوں سے ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ حصور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کو عالم الغیب مانتے ہو وہ علم غیب تمام جہاں کی چھوٹی بڑی کھلی چھپی چیزوں کا علم غیب تھا یا کچھ چیزوں کا مثلا برزخ کا حال ، دوزخ کا حال ، حشرو نشر جنت و دوزخ کا اگر ساری چیزوں کا علم غیب تھا کہ سمندر میں گننے گوہر ہیں دنیا جمر کے در ختوں کے گننے بیتے ہیں کتنی مخلوق ہے کہاں کہاں رہتی ہے تب تو آپ کو عالم الغیب کہا جاسکتا ہے ۔ اور اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ و سلم اللہ رب العزت کے برابر شریں گے ۔ اور جب اللہ رب العزت کے برابر شریں گے ۔ اور جب اللہ رب العزت کے برابر شرین کے دو خداؤں کی نفی فرماتا ہے کہتا ہے و قال الله لا تنخدو الهین اثینین کہ دو خدا مت بناؤ۔

اوراگر تمام علوم غیبہ نہیں مانتے بلکہ بعض غیب مانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبرو حشر دوزخ جنت کے حالات کا علم تھا تو اس کی کوئی بھی نفی نہیں کر تا وہ تمام علوم آپ نے بچشم دید معراج میں حاصل کئے تھے ۔ اور ایسے دیکھ کر کئے گئے علوم محصولہ پر عالم الغیب کا طلاق نہیں ہوتا لہذا اگر تم اپنی ضد اور ہٹ دھری پر اٹل ہو کہ حضور کو کل علم غیب تو حاصل نہیں تھا بلکہ بعض علوم غیبہ حاصل تھے لیکن پھر

مرغ بسمل کی طرح وجد میں آتے کیوں ہو عرس میں قبر پر رنڈی کو نچاتے کیوں ہو غوث اعظم کی بلی ہوئی جو عالم غیب غیب داں خاص نبی ہی کو بتاتے کیوں ہو تم نبی کر توں کو بنا دیا ہے نبی کا ہمسر اور تاتے کیوں ہو ہو کے عالم ، دل مسلم کو ستاتے کیوں ہو گھر میں اللہ کے تم آگ لگاتے کیوں ہو کے خاکم ، دل مسلم کو ستاتے کیوں ہو کے خاکم تکفیر چلے جھوڑ کے کار تبلیغ خاک میں عزت مسلم کو ملاتے کیوں ہو

(منشى عبدالرحيم)

ان برجسۃ اشعار کے بعد بریلوی صاحب پر گھڑوں پانی پڑگیا اور کوئی جواب نہ بن سپر انتیجہ وہی ہوا کہ عوام نے دھکے دے کر مسجد سے باہر کر دیا۔

#### من علم غیب برحضرت تھانوی کا تبصرہ ا

قارئین کرام! حضور پاک علیہ السلام کو اللّٰہ رب العزت کی طرف سے جو علوم عطاء کئے گئے ان کے متعلق حضرت تھانوی نور اللّٰہ مرقدہ کا بیمان و عقیدہ یہ تھا کہ آن کھنرت صلی اللّٰہ علیہ و سلم کو حق تعالی شانہ نے وہ علوم عطاکئے جو کسی مقدس نبی اور کسی مقرب فرشتے کو عطا نہیں گئے گئے ۔ بلکہ تمام اولین و آخرین کے علوم آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ و سلم کے دریائے علم کا لیک قطرہ ہیں۔ الغرض وہ تمام علوم جو

#### سر پلویوں کا نزلہ حضرت تھانوی پر گرا ہے۔ معرف میں اور اور کا نزلہ حضرت تھانوی پر گرا

قارئین کرام! حضرت تھانوی رحمۃ النّد علیہ نے بریلوی ایمانی لئیروں سے مسلمانوں کے ایمان واسلام کی حفاظت کے لئے ایک کتاب حفظ الایمان کے نام سے تصنیف فرمائی تھی۔ اس تصنیف کے ذریعہ النّد تعالی نے ہزاروں مسلمانوں کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائی آج بھی یہ تصنیف ہر کتب خانہ پر دستیاب ہے اگر آپ بھی چاہیں صرف چھ روپئے کی قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ کتاب بریلوی خان صاحب کے پاس پہنی جل بھن گئے اور اسی حسد و تعصب کی بناء پر اس کا نام بھی بدل ڈالا دیکھئے ص ہے ہی پر لیکن ان کامارے تعصب کے نام میں تحریف کرناالیے ہی ہوا جیسے کوئی سورج پر خاک ڈلے اور وہ اپنے ہی سر پر آئے۔ کہ برکیف جب کچھ بن نہ پڑا تو اس عبارت کو لے کر مسلمانوں کو برینگینے کرنے کی مہرکیف جب کچھ بن نہ پڑا تو اس عبارت کو لے کر مسلمانوں کو برینگینے کرنے کی کوششش کی آپ بھی ملاحظہ فرمالیں۔ احمد رضالگھتا ہے۔

"مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کل علم غیب کا انکار کرتے ہوئے صرف بعض علم غیب کو حضور کے لئے ثابت کیا اور اس کے ساتھ لکھ دیا کہ اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے ایساعلم غیب تو زید عمرو بلکہ ہر صی (بچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوان و بہائم کے لئے عیب تو زید عمرو بلکہ ہر صی (بچہ) و مجنون (پاگل) بلکہ جمیع حیوان و بہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ "

تھانوی صاحب کی اس کفری عبارت کا صریح معنی ہے کہ جو بعض علم غیب حضور اقد س صلی اللّٰہ علیہ و سلم کو حاصل ہے اس میں حصور کی کچھ خصوصیت نہیں ایسا علم غیب تو کلو بدھو نتھو کو بلکہ ہرا یک بچہ اور ہرایک پاگل کو ہرا یک جانور اور ہر بھی آپ عالم الغیب ہیں تو اس میں حضور پاک علیہ السلام کی کونسی ثان بلند ہوگ۔
ایساعلم غیب تو تم گدھے بلی اور کتے مجنون اور پاگل پیر بریلویوں کے لئے بھی مانتے
ہواس میں حضور کی کونسی تخصیص ہوگی اور کیا بریلوی پیر طریقت احمد رضااپنے
اس قول کو بھول گئے جس میں انہوں نے کہا کہ وہ صفت جو غیرانسان کے لئے ہو
سکتی ہے وہ انسان کے لئے کمال نہیں اور جو غیر مسلم کے لئے ہو سکتی ہے وہ مسلم
کے لئے کمال نہیں۔
(ملفوظات جہارم، ص۔۱۱)

قارئین! اب حضرت تھانوی کی اصل عبارت بھی ملاحظہ فرمالیجئے۔
'' دریافت طلب امریہ ہے کہ اس غیب سے مراد (جو حضور کو دیا گیا) بعض
(کچر باتوں کا) غیب ہے یا کل غیب ہاگر بعض علوم غیبہ مراد ہیں تو اس میس حضور
کی ہی کیا تخصیص۔ایساعلم غیب تو (تم لوگ کے بقول) زید و عمر و بلکہ ہر صبی (بچہ)
بلکہ جمیج حیوانات (جیسے کتا، گدھا، بلی) وبہائم کے لئے بھی حاصل ہے۔ تو چاہئے کہ
سب کو عالم الغیب کہا جائے۔ اور اگر تمام علوم غیبہ مراد ہیں اس طرح کہ اس کی ایک
فرد بھی خارج نہ ہو اس کا باطل ہونا دلیل نقلی (یعنی قرآن و حدیث) اور دلیل عقلی
سے ثابت ہے "

قارئین؛ دلیل نقلی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں صاف فرما رہا کہ لا یعلم من فی السموت و الارض الغیب الا الله ۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تمام اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا ۔ اگر اللہ کے علاوہ وہ کسی اور کو بھی معلوم ہوتا تو اس کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا جاتا اور قرآن یوں کہتا سوائے اللہ کے اور حجمہ رسول اللہ کے کوئی نہیں جانتا مگر پورے قرآن میں کہیں آپ کو یہ اسٹنی نہیں ملے گا۔ علیہ و سلم خاموش ہوگئے۔ اللہ تعالی نے حضرت جبر سیل امین کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب کے سامنے بیت المقدس کا نقشہ پیش کرواس کے بعد آپ اس میں دیکھتے جاتے اور کفار کے سوالات واعتراضات کا جواب دیتے جاتے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو برجستہ فرما دیتے ۔ اللہ تعالی بریلولوں کی ضد اور ہٹ دھری ختم فرما کر ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ آمین۔

عقل عیار ہے مکار ہے سو تدبیریں بنا لیتی ہے

#### ه عیسائی اور بریلوی نظریات

قارئین کرام! آئے اب عسائیوں اور بریلویوں کے خیالات و نظریات کااپنے اپنے پسینمبر کے متعلق تقابلی مطالعہ کریں۔

عیسائیت: پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائیں گے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے۔اور خدا کی داہنی طرف بیٹھا ہے۔اور مسیح ہی سب کچھ اور سب میں ہے۔
(انجیل مقدس، پارہ آیت۔۵۳)

بریلویت - حضور ساری زمین اور تمام مخلوق کے مالک ہیں۔ (الامن والعلی)
عیسائیت: ہرائک گھرکا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے مگر جس نے سب چنریں
بنائیں وہ خدا ہے ۔ موسی تو اس کے سارے گھر میں خادم کی طرح دیانت دار رہا
تاکہ آئندہ ہونے والی باتوں کی گواہی دے لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھرکا
ختار ہے۔
(انجیل مقدس ص سے عاد)

بریلویت: نبی صلی الله علیه و سلم بنفس نفیس خزان الهی کے مختار کل ہیں۔

ایک چوپائے کو بھی حاصل ہے۔ مولوی تھانوی نے حصور کے مقدس علم غیب کو ہر خاص وعام شخض ہرایک چوپائے ہر خاص وعام شخض ہرایک بچوپائے کے علم غیب سے مشاہت دے کر حصور کی شان میں کھلی ہوئی گالی دی ہے۔ (سوانح اعلی سے مصر ۱۳۵۰)

قارئین! ذرا انصاف کے ساتھ بتائیے کہ حضرت تھانوی نے اوپر پورے اس قصہ میں جس کو آپ پڑھ چکے بریلویوں سے سوال کیا تھا یا حضور کے علم کو کتے ، بلی کے برابر بتایا تھا۔ اور پھر حضور کے علم غیب کو کتے بلی اور گدھے کے علم غیب کے برابر بتانے والاکون تھا ؟اس کا فیصلہ آپ کے ذمہہ

#### فيصله علم غيب كالم

قارئين! حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا گيا كه آپ الله دب العزت كى طرح علم غيب جاننے كى قدرت ركھتے ہيں تو آپ نے فرمايا ۔ ولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير

اگریس علم غیب کی قدرت رکھتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھاکر لیتا۔ اور مجھ کو کھی تکلیف ہی نہ پہنچتی میں علم غیب کی بناء پر آنے والی مصیبت سے پہلے ہی اپنی حفاظت کر لیتا۔

ایک دفعہ آپ نے حکم فرمایا کہ مدیمنہ منورہ میں کننے لوگ اسلام لا چکے ذرا مردم شماری کرو۔ اکتبولی من تلفظ بالسلام من الناس۔ (کتابہ لام الناس بخاری) شب معراج کے بعد جب کفار نے آپ پر اعتراضات کئے اور یہ لوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ بیت المقدس میں کننے ستون ہیں کننے وروازے ہیں کننے گنبد ہیں تو آپ صلی اللہ

حضور صلی اللّٰد علیہ وسلم قیامت تک ہر جگہ موجود ہیں۔ عیسائیت:- بقا صرف اسی کو ہے اور وہ (حضرت مسیح) اسی نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں۔

بريلويت:-

شکل بشر میں نور الهی اگر نه ہو کیا قدر اس خمیر ماؤ و مدر کی ہے (حدائق بخشش،ص ۸۵

عیسائیت: اے بھائیو! تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو۔ (انجیل مقدس، ص-۵۱۹)

بريلوست:-

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

( عدائق ،ص\_۱۱۲)

عیسائیت - ایک آوی او حنانای آموجود ہوا وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے آیا تھا۔ دینے آیا تھا۔ اور حقیقی نور جو ہر آدی کو روشن کرے گا دنیا میں آنے ہی کو تھا۔ (انجیل مقدس، ص۔ ۱۵۹)

بريلوبيت:-

جس نے گرڑے کئے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا گرڑا ہمارا نبی عیسائیت، وہ (حضرت مسیج)اس کے جلال کا پر تو اور اس کی ذات کا نقش ہوکر سب چیزوں کو (الامن والعلی، ص-۱۳۷) عیسائیت: - اوراس نے (حضرت مسیح نے) تمیس بھی جواپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا۔ ہمارے سب قصور معاف کئے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹاڈالی ۔ جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی۔ (انجیل مقدس، ص-۲۵۵)

بريلوبيت: يارسول الله بمارك كناه بحش ديجيئه (الامن والعلى، ص-١١١)

عیسائیت: اس نے (خداتعالی نے) بیٹے مسیح کی معرفت ہم سے کلام کیا جسے اس نے سب چیزوں کاوارث ٹہرایا۔ (انجیل مقدس، ص-۱۹۵)

بریلوبیت : اللّٰہ تعالی کی بارگاہ سے جنت و دوزخ کی کنجیاں حضور کو عطاہو گئنی۔ (الامن والعلی، ص ہو)

عیسائیت: تم (مسیح) اسی میں معمور ہوگے جو ساری حکومت (دنیوی و اخروی) اختیار کا سرہے۔

بریلوست: - دنیاو آخرت کی تمام تعمتی حضور کے اختیار میں ہیں جسے چاہیں عطا کریں۔ (خداکچھ نہیں کر سکتا) ۔

عیسائیت: اس (مسیح ) سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں سب چیزیں کھلی اور بے پر دہ ہیں۔

بریلو بیت: - حضور صلی اللّٰہ علیہ و سلم کی زندگی اور و فات میں کوئی فرق نہیں۔

(انتقال کے بعد تھی) اپنی امت کو دیکھئے اور ان کے حالات و نیات اور ارا دے اور ان کی دلی باتوں کو جانتے ہیں یہ آپ کو بالکل ظاہر ہے اس میں پوشیدہ نہیں۔

(عادالحق، می سے ۱۳۳)

(حدائق بخشش،ص ـ ٢٩)

عیسائنیت :- کیونکه الومیت کی ساری معموری اسی میں (مسیح میں) مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ (انجیل،ص-۱۵۸)

بريلويت:-

خدا کے بلے میں وحدت کے سوا کیا ہے مجھ لینا ہے جو کھے لے لونگا مجم سے

(دورس حرم،ص-۱۰۰۷)

قارئین محترم! عسائیت کے نظریات آپ ملاحظہ فرمارے تھے لیکن بریلویت کی کمانی اوران کے باطل نظریات اٹھی ختم نہیں ہوئے آگے بھی ملاحظہ فرمائیں۔

بريلوسيت: احكام شريعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كوسيرد بس جس بات میں جو چاہیں اپنی طرف سے حکم فرمادیں وہی شریعت ہے۔ (الامن والعلی، ص-۱۵۱)

قارئين! قرآن كهتام و مانيطق عن الهوا اوروه ايني طرف سے كوئى شريعت

اسلام کو انصار نے پالا (خدانے نہیں)۔ اسلام کو انصار نے پالا (خدانے نہیں)۔

وعائیں جبرئیل علیہ السلام قبول کرتے ہیں اور حاجت روائی فرماتے ہیں۔

(خدا قاصرے)۔ (ایضا)

نیک بات کی توفیق فرشے دیتے ہیں۔ (ند کہ خدا) ۔

(بغیرخدائی مرضی کے) حضرت جعفر کو جبرئیل امن نے جنت میں زیادہ مرتبہ

عطاكر ديا۔ (الامن والعلى، ص- ٢٣٧)

ای موت فرشة دیتاہے۔ (ند کہ خدا)۔ (الامن والعلي، ص ١٨٨) ٥

ا بنی قدرت کے کام سنبھالتا ہے چوں کہ باپ بوڑھا اور معذور ہوگیا۔ (انجیل مقدس، ص مام) بریلوبیت: حضور کا رب حضور کی اطاعت کرتا ہے ۔ چوں کہ وہ ( نعوذ باللہ ) بوڑھااور معذور ہو گیا۔ (الامن والعلى، ص - سه)

حضور کار خانہ الهی کے مختار کل ہیں۔ (الامن والعلي، ص- ٢٢٧)

الله تعالى كے تمام خزائن رحمت پر نبی صلی الله علیہ وسلم كا ہاتھ پہنچتاہے اور وہ جو

چاہیں جسے چاہیں عطا فرمادیں۔ (ایضا)

عیسائیت: - اور ہم جانتے ہیں کہ جو خدا سے پیدا ہوا وہ گناہ نمیں کر تا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا کا بیٹا آگیااور اس نے ہمیں سمجھ بخشی اور اس کے بیٹے یسوع مسیح حقیقی خدا ہی ہے۔

وہی نور حق ہے وہی ظل رب ہے انمیں سے سب ہے انہیں کا سب ہے (لعني محمر صلى النّه عليه وسلم كا)

نمیں اس کی ملک میں آسمال کہ زمین نہیں زمال نہیں۔ (یعنی خدا کی ملک میں) عیسائیت: خداوندنے میرے خداوند یعنی مسیحے کہا۔ میری داہنی طرف بیٹھ (119,0,0)

بريلوبي:-

مرم داز ہے مثل نیس ہے (ولوان محرى،ص- ١٣٩)

نوٹ: جسے کہتے ہو بندہ قل ہواللہ بن کے نکلے گے۔ اس مصرع کا مطلب یہ ہوا کہ جسے کہتے ہو بندہ کہ دووہی اللہ بن کے نکلے گے۔
قارئین! یہ تھے بریلویت کے پلید نظریات جو اسلام دشمنی میں اپنے گندے خیالات کا خوگر بنانے کے لئے دوسرے اسلامی حق پرست جماعتوں پر کیچڑا چھال کر مسلمانوں کو گراہ کرتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔

اپنی بد بختیوں پہ نظر ایمان کی خود ہی ڈالو ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی اور احمد رضاانبی اشعار بالاکواپنی زبان میں اوں ڈھالتا ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام کو معراج ہوئی اور آپ سدرۃ المنتھی پر تشریف لے گئے ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اور محمد صلی اللہ علیہ و سلم دونوں الیہ گئے ملے جیسے صدیوں کے بچھڑے دو بھائی یا دوست ملتے ہیں اور اسی میل ملاپ میں حضور کا نور اور اللہ کا نور ایک ہوگیا کوئی اگر و کیھتا تو دونہ دیکھائی دیتے صرف ایک ہی وجود تھا۔ چوں کہ محمد صلی اللہ علیہ و سلم کے نور میں اللہ علیہ و سلم کے نور میں اللہ علیہ دسرے حصے سے نور میں اللہ علیہ دسرے حصے سے تور میں اللہ علیہ قام ملاحظہ ہو۔

مدد دینے اور نفع پہنچانے کی گنجیاں اور زمین و آسمان کی سب مخلوق حضور کے قبضہ اور ساری دنیامٹھی میں ہے۔ حضور نے بنفس نفیس تعلیم فرمانی کہ ہم سے مدد چاہنا۔

(الامن والعلي، ص\_٤ ١١١)

### بریلویت نے خداکوریٹائرڈ کر دیا

قارئين محترم! بريلويت نے اسلام كالباده اوڑھ كرساده دل مسلمانوں كوجو باطل و فاسد عقائد سے نوازا ہے ان سے وہی شخص اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتاہے جس یر خدا تعالی کا رحم و کرم ہو ورنہ اسلام کے خلاف ان کی خفیہ ساز شوں سے عام مسلمانوں کا محفوظ رہنامشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی محبت کا دعوی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق کے مقام سے اٹھاکر مقام الوہست برلا بھایا۔ تاکہ اس عقیدہ سے مسلمانوں کا ایمان بآسانی سلب کیاجاسکے۔ ایک بریلوی کہتاہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ بن کے نکلے گئے۔ کیوں اس لئے کہ احمد حضور کا نام ہے اور احد اللہ تعالی کا چنانچہ احد اور احمد میں صرف لفظ میم کا فرق ہے اور حضور کے نام مبارک میں میم زائد ہے وہ قیامت کے روز ہٹاوی جائے گی۔ چنانچہ احد ہو جائیں گے۔ لمذا آج جو انی عبدہ ، میں اس کا بند ہوں کا وعوی کر رہے ہیں روز حشریس انبی اناالله میں ہی اللہ ہوں كانعره لكاتے ہوئے عرش ير آكر قابض ہو جائيں گے۔ ملاحظہ ہو۔ ، م مصطفے محشر میں طین کے نکے گئے

اٹھا کر میم کا بروہ ہو بدا بن کے نکلے گئے

رضا انگریزوں کے ساتھ عصر سے مغرب تک تفریج کے لئے جاتا تھا دیکھئے۔ (ص ۱۷۳ پر ) کاش یہ عقل و بصیرت کا اندھا مولوی اسری کے معنی کسی صاحب علم دیو بندی سے معلوم کر لیتا تو حضور صلی اللّہ علیہ و سلم کی شان اقد س پر تفریح کرانے کا یہ بدنما داغ نہ لگتا۔

# لا تھوں لاکھ کا گھوٹالہ ا

قارئین! کس مسلمان کواپنے نبی اور دو جہاں کے آقاو سرتاج سیرنامجد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عقبیت و محبت کا صلاۃ وسلام بھیجنے سے انکار ہو سکتا ہے ۔ آپ پر جتنا بھی درود وسلام بھیجا جائے کم ہے۔

لیکن ایک بار کے سلام کو ایک لاکھ شمار کیا جائے یہ کسی بھی صحیح العقل انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ ہمارے اس بدقسمت ملک ہندوستان میں گھوٹالہ کی ایسی و بائی ہوا چلی ہوئی ہے کہ جہال دیکھئے ہر چیز میں گھوٹالہ کمیں چارہ گھوٹالہ ہے تو کمیں بھین سر پھینس گھوٹالہ۔ یہ آل تک کہ حضور اقدس صلی النّہ علیہ و سلم پر بھی سلام بھیجنے میں لاکھول لاکھ کا گھوٹالہ۔ اگر ایسے فراڈی قسم کے لوگوں سے کما جائے کہ آؤ حضور اقدس صلی النّہ علیہ و سلم پر پوری ایمان و دیانت کے ساتھ ایک لاکھ کیا ہزار ہی کا اقدس صلی النّہ علیہ و سلم پر پوری ایمان و دیانت کے ساتھ ایک لاکھ کیا ہزار ہی کا نذرانہ ، سلام و صلاۃ بھیج دیں تو ایک بھی تیار نہ ہو۔ آئے اب لاکھ لاکھ کا گھوٹالہ آپ بھی ملاحظہ فرمالیجئے۔ ۴

مصطفے جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام (حدائق بخشش، ص۔ ۱۳۱۱) جاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردہ میں لاکھوں جلوے ہر ایک پردہ میں لاکھوں جلوے عجب گھڑی تھی وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گئے ملے تھے اٹھے جو قصر دنا کے پردے کوئی خبردے تو کیا خبردے وال ہی نہیں دوئی کی وہی نہ تھے ارب تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر وہی ہے جاوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کی طرف گئے تھے (عدائق بخشش، صرف)

نوك:- فننه ملت بيضائ المست اس كي (علامه اقبال)

### معراج تفریح اکرائی گئی

قارئین محترم! حصنور پاک علیہ السلام کو معراج کیوں کرائی گئی اور اس کا خاص مقصد کیا تھااس کی کمیس وضاحت نہیں فرمائی گئی۔اتنا صرورہے کہ اس معراج میں آپ صلی اللّٰہ علیہ و سلم کو پانچ نمازوں کا تحفہ صرور عطاکیا گیا۔ اور یہ معراج آپ کو رات میں کرائی گئی جیسا کہ قرآن کریم میں وضاحت فرمائی گئی۔

سبحن الذی اسری بعبدہ ۔ عربی زبان پس اسری کے معنی رات بس چلنے سفر کرنے کے آتے ہیں اب بریلوی ملاکے علم کا دیوالیہ بھی دیکھ کر ماتم کیج کے گھتا ہے۔ ممال اللہ تعالی نے اسری فرمایا کیوں کہ اس لفظ سے تفریح کا اظہار ہوتا ہے۔ ممال اللہ تعالی نے اسری فرمایا کیوں کہ اس لفظ سے تفریح کا اظہار ہوتا ہے۔ (بارہ تقریری میں ۲۵۳)

نوٹ \_ نعوذ بالند \_ اسری کے معنی تفریج کے کر رہا جیسا کہ اس کا پیر طریقت احمد

Do a

### بر, کا نوکساچور

قار تمین محترم! بریلولوں کا مجدد اعظم احمد رضاء غوث اعظم سے مخاطب ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے سوئے متعلق کہتاہے۔ ۴

چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یاں اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا

#### بریلوی پر حضرت تھانوی کی میب

قارئین! اجمد رضاء بریلوی پر حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کاکس درجہ رعب و خوف تھالکھتاہے۔

میں مجرم ہوں آقامجھے ساتھ لے لو = کہ رستے میں ہیں جا بجاتھانے والے (حدائق،ص۔ ۸۸)

نوٹ۔ صاف ہی کیوں نہ کمہ دیا کہ راستے میں ہیں تھانے بھاون والے۔

قارئین! کیاان دونوں مصرعوں سے دو لاکھ سلام حضور کی خدمت عالیہ میں کینج اگر اتناہی آسان ہے تم ہم اربوں اربوں سلام بھیجتے ہیں۔لیکن یہ سب بریلوی خان صاحب کی چلائی ہوئی منطق ہے جس کے پس پر دہ مسلمانوں کو حضور صلی اللّٰہ علیہ و سلم پر درود بھیجنے سے روکنا ہے تاکہ اس بناوٹی سلام کی خوش فہمی میں رہ کر مسلمان ایک بھی صحیح درود نہ بھیج سکیں۔

#### بريلويوں كاكمه

قارئین؛ بریلوی شریعت کا کلمہ تھی اپنا الگ ہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بریلوی کہتاہے۔ ع

جب وقت آخریں ہو تیاری نظر میں صورت رہے تمہاری زبان پہ کلمہ ہی ہو جاری یا محمد معین خواجہ (دیوان احمدی)

قارئین؛ جب ہم نے ایک بریلوی سے یہ پوچھا کہ آخری وقت میں کلمہ طیبہ لا الہ الا الله محمد رسول الله کیوں نہ ہو جاری تو کھنے لگا کہ ہماری ساری برا دری پر الله تعالی کی الیسی مار اور پھٹکار بڑی ہے کہ وہ کلمہ ہماری زبان سے نکلتا ہی نہیں۔اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اس ناپاک و هرم سے ۔ آمین۔

The sale of

و سری جگه کهتا ہے۔ دو سری جگه کهتا ہے۔

اے رضا طوفان محشر سے نہ ڈر شاد ہوئیں کشتی امت کو لنگر ایڑیاں (ایضائص

### من غیر نبی پر درود بھیجنا مکروہ کی

قارئین کرام! جمہورائمہ عظام کا فتوی ہے کہ درود وغیر نبی پر بھیجنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ سوائے حصنور پاک علیہ السلام کے درود کسی دیگر نبی پر بھی نہیں بھیج سکتے ۔ البعۃ سلام بھیجا جاسکتا ہے لیکن یہ قول صحیح اور معتبر نہیں ہے ۔ لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کسی بھی غیر نبی پر باقاعدہ اس کا نام لے کر درود بھیجنا حرام ہے ۔ اس بات کو ہر یلوی احمد رضا بھی تسلیم کرتا ہے مگر عمل سے محروم ہے ۔ بریلوی صاحب کے ترجمۂ قرآن کنز الایمان کے حاشیہ ان اللہ و ملئکہ کے تحت کھا ہے ۔ درود شریف میں آل و اصحاب کا ذکر متوارث کھا ہے ۔ مستقل طور پر حضور کے سوا۔ کسی پر درود بھیجنا مکر وہ ہے۔ (کنزالایمان) نوٹ ۔ آئے اب موصوف کا عمل بھی دیکھیں کہ کہاں تک اس فتوی پر عمل ہوتا ہے ۔ نوٹ ۔ آئے اب موصوف کا عمل بھی دیکھیں کہ کہاں تک اس فتوی پر عمل ہوتا ہے ۔

#### ا جمد رضاء برورود

قارئین! ذرا صداقت و دیانت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں! اللّھم صل وسلم و بارک علیہ و علیہ معلی احمد رضا خان رضی اللّه عنه باالرضاء السرمدی

( شجره طيبر رصوبه ص ۱۱۱)

# ابوالهول کی بے مثالی کی

قارئین؛ محصور جہال دانی وعالی میں ہے = کیاشبہ رضاکی بے مثالی میں ہے اور تنین؛ صدر انتین، صدورائق، صدور

نوٹ۔ بلاشبہ آپ کی غداری مکاری فحاشی بدکلامی بے مثال ہے آپ کی ہمسری کا دعوی کس کو ہو سکتا ہے ۔ لیکن آپ کا دوسرا مصرع ایوں زیادہ مناسب رہتا کیا شبہ رضاء کی شیطانی میں ہے۔

#### من خدا کاشکر ہے کفرٹوٹا

ہر شخض کو اک و صف میں ہوتا ہے کمال بندہ کو کمال بے کمالی میں ہے

(احدرضا)

نوٹ یہ دوسرا مصرع بھی آپ کا ایوں زیادہ موزوں رہتا۔ بندہ کو کمال بد کلای میں ہے۔ اور اس پورے شعر کو فریم کرکے ہربریلوی کی خانقاہ میں آویزاں کر دیا جاتا۔

#### خال صاحب کی خود فریبی

قارئین محترم! خان صاحب اپنے کو خود فریبی میں مبتلاکر کے کس طرح بے عملی والی زندگی گذارنے کا عادی بن گیا تھا۔ ملاحظہ ہو!

خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفے تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے

(حدائق بخشش،ص-۵۵)

پوگرام ہوتے تھے جن میں سے دو پروگرام اپنے بھائی قادیانی صاحب کی مسجد احمدی میں جاتے تو احمدی میں اور ایک تیسرااپنے گھری مسجد میں جب آپ مسجد احمدی میں جاتے تو غلام احمد قادیانی کا لوراحق اخوت اداکرتے ہوئے ان کی نبوت کی تائید و تو ثیق فرماتے پھراس پر درود و سلام پڑھتے۔ ملاحظہ ہو۔

ترجمان نبی ہمزبان نبی جربان نبی جان شان عدالت پ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پ درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام دولت بخشش

قار نئین! ذرا کسی وقت تنهائی میں سوچئے کہ یہ سب درود کس پر پڑھا جارہا اور کیوں پڑھا جا رہا اور کیوں پڑھا جا رہا یا ہمارا قلم تعصب کی بناء پر چل رہا ہے؟ یا ہم ان کی کتابوں کا حوالہ غلط دے رہے ہیں؟ یمی غور کرنے کا وہ مقام ہے جہاں ہم نے لاکر آپ کو کھڑا کیا ہے۔

### المان صاحب کی چار پائی پر عمل کا جنازہ کی

قارئین! اجافرا بے عملی کانمونہ ملاحظہ فرمائیں۔

بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم گھ میں عیبی کی سمائی ہے دیگر

اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر

#### الحمدرضاكة آل پردرود

قارئين! اللهم صل وسلم بارك عليه وعليهم جميعا وعلى الشيخ حجه الاسلام · رضاخان رضى الله تعالى عنه (ايضا)

مصطفع بريلوى بريد :- اللهم صل وسلم و بارى عليه و عليهم جميعا وعلى الشيخ مولانا مصطف رضى الله تعالى عنه.

تماقت علی شاه پر: - اللهم صل و سلم و علی سیدنا وهادینا مرشدنا و مولنا و مخدومنا حافظ سید تماقت علی شاه صاحب مخدومنا حافظ سید تماقت علی شاه صاحب قارئین در ود مرده المولینخوسر درود سردها حار ماسے کیا آب

قارئین ! یہ تھی بریلوی درود کی بھرمار کہ ہرللو پنجو پر درود بڑھا جارہاہے کیا آپ کی غیرت ایمانی ان دین اسلام کے دشمنوں کی اس حرکت کو گوارہ کرتی ہے ؟ خود فیصلہ کر لیجئے ۔

#### ول دشمنان سلامت

قارئین! بریلوی صاحب نے نہ صرف ہی گل کھلائے کہ اپنے اور اپنی اولاد پر درودو سلام بھیجا جارہا ہے۔غلام احمد قادیانی کا نام آپ نے سنا ہوگا جس کا تذکرہ ہم گذشتہ صفحات پر کر چکے اس نے بریلی شریف میں ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام اس نے اپنے نام پر مسجد احمدی رکھا تھا جس کا تذکرہ بریلویوں کی کتاب فتوی رضویہ جلد سوم، ص۔ ۱۲۴ پر بھی ملتا ہے اب معلوم نمیں کہ وہ انہی کے قبضہ میں ہے یاور اثنت میں بریلویوں کے قبضہ میں آگئی۔ بہرکیف عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بریلوی مجدد صاحب کے سال بھرمیں تین تقریری بہرکیف عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بریلوی مجدد صاحب کے سال بھرمیں تین تقریری

ے ملاقات کریں تو کہنے لگے کہ ملاقات بغیر مرے نہیں ہو سکتی اور میں نہیں چاہتا کہ اس دنیا کو چھوڑوں۔ کہتا ہے۔

وقت مرگ قریب ہے اور میرا دل ہند تو ہند مکہ معظم میں بھی مرنے کو نہیں چاہتا۔ (ذکر رضا،ص۔۳۳)

### و خوش نصیب حضرات کی فیرست

قارئین محترم! اب آپ ان خوش نصیب دلو بندی علماء و صلحاء کی مختصر فهرست ملاحظه فرمائیں جن کی آخری آرام گاہیں مکه معظمہ ومدیمند منورہ میں بنی۔ ا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مهاجر کمی۔ دلو بندی

۲۔ حضرت مولانار حمت الله صاحب كيرانوي مهاجر مدني۔ ديو بندي

٣- حضرت مولانا بدر عالم صاحب مير شي مهاجر مدنى \_ ولو بندى

٣ ـ حضرت مولانامحم خليل احمد صاحب

مهتم اشرف العلوم گوجراواله مهاجر مکی د ایو بندی

۵۔ حضرت مولانا جسیب الله مهاجر مدنی۔ ویو بندی

٧ حضرت مولانا شريف محمد خيرالائمه مدارس ملتان ويوبندي

ے۔ حضرت مولاناواستاذالقراء قاري فتح محمد صاحب مهاجر مدنی۔ دیو بندی

٨ - شيخ الحديث حضرت مولانا زكرياصاحب سمار نبوري مماجرمدني

(صاحب فضائل اعمال) مظاهري ويو بندي

٩ ـ مولانامستفيض الرحمان صاحب مهتم مدرسه اسلاميه طيبه جانسته ويوبندي

١٠ مولانانور عالم صاحب باغنيتي مهاجر مدنى ويوبندي

مانا کہ سخت مجرم و ناکارہ ہے رضا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر (حدائق ص-۵)

نوٹ: اسی بے عملی پر نازتھا کہ خوف نہ کر تو تو ہے عبد مصطفے۔ قارئین! آئیے اب جلے چلتے ہیں بریلی شریف جہاں بریلوی صاحب بھی خود بستر مرگ پر ہیں اور چند ہی گھنٹوں میں انہی کا جنازہ نکلنے والا ہے۔

#### فان صاحب بستر مرک پر

قارئین کرام! یہ خان صاحب کا آخری وقت ہے اب وہ اپنے اعزہ کو کچھ نصیحت وصیت فرمانے میں مشغول ہیں کہتے ہیں۔

شروع نزع کے وقت کارڈ لفافے روپیہ پینے کوئی تصویر اس دالان میں نہ رہے۔
جنبی یا حاکفن نہ آنے پائے کتامکان میں نہ آئے۔

نوٹ: معلوم ہوتا ہے کہ حالفنہ عور توں اور جنبی مردوں کی آمد کا سلسلہ کرثت
سے رہتا تھا۔ اور روپیے پینے اس لئے نہ آنے پائیں کہ وہ کتوں کی ناپاک کمائی کا
پیسہ تھا۔ کئے مکان میں نہ آئیں۔ اس سے پہنچ پل گیا کہ آپ کے مریدیں وہ کتے جو
تجارت کے لئے لائے جاتے تھے پہلے آپ کی خانقاہ میں لاکر آپ کو دکھائے جاتے تھے
پھر آپ کی متعمن کر دہ قیمت پر فروخت کئے جاتے تھے۔

### « بریلوی صاحب مرنانیس چاہتے گے»

قارئین کرام! کسی نے خان صاحب سے اوچھاکیا آپ چاہتے ہیں کداپنے رب کریم

چھوٹے مولانانے عرض کیا دودھ کا برف اسے تو حصنور پہلے لکھا چکے دوبارہ پھر بتایا۔ اعلحضرت نے فرمایا پھر لکھو انشاء اللہ مجھے میرا رب سب سے پہلے (قبر میس) برف ہی عطا فرمائے گا۔

#### خشك دْكار

قارئین! بریلوی صاحب کی شکم پروری سے ان کے مریدین بھی خوب واقف تھے اور انسانی عام خوراک سے زیادہ ہٹرپ کر جانے پر ضرور تر بھی نگاہوں سے دیکھا کر تر تھے

حسنین بریلوی کھتاہے۔ اعلاصرت کو مرنے سے پہلے ڈکار آئی ارشاد فرمایا خیال رہے کہ معدہ خالی ہے ڈکار خشک آئی۔ (وصایا، ص۔ ۱۳۳)

نوٹ ۔ خان صاحب نے اپنی خفت مٹانے کے لئے کماکہ ڈکار خشک ہے تاکہ مریدین یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پیرمغال نے مرتے مرتے کھایااور کھاتے کھاتے مرا۔

۱۱۔ قاری محمد یحیی صاحب کرنال مهاجر مدنی۔ دلیے بندی ۱۲۔ شیخ محمد اسحاق گجراتی۔ مهاجر مکی ۔ دلیو بندی

قارئین! یہ تھے وہ دلو بندی عاشقان رسول جن کو خود اللہ تبارک و تعالی نے ان کے معشوق و محبوب سیر مصطفے صلی اللہ علیہ و سلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائی ہم سب کو بھی اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے وہاں جگہ نصیب فرمائے آمین۔

سی بریلوی صاحب کی آخری دعاء کی

قارئين كرام!

خان صاحب بستر مرگ پر لیٹے لیٹے ایک آخری دعاکرتے ہیں ملاحظہ ہو۔ توفیق دے کہ آگے نہ ہو خوئے بد تبدیل کر جو خصلت بد پیشتر کی ہے

مومن خان مومن نے صحیح اور بجا فرمایا تھا۔

عمر ساری تو کٹی عشق بتال میں مومن آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے



قارئین! خان صاحب کے ذہن و دماغ پر شکم بروری کا بھوت زندگی پھررہا جس نے مرتے دم بھی ان کا پیچانہ چھوڑا۔ لکھتا ہے۔

اعزہ سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو ہفتہ میں دویا تین بار ان اشیا کو بھیج دیا کریں

# المعلی مرکر ہی فان صاحب تیرے جوہر کھلے ہے۔

ناظرین! خان صاحب کی زندگی بھر کی بدکار ایوں عیاشیوں کا نحور سامنے آتا ہے مشاہدہ کیجئے۔ خان صاحب فریاد رسی کرتے ہوئے۔ خدا قہار ہے عضب پر کھلے ہیں بدکار ایوں کے دفتر

بچالو آکر شفیع محشر تمهارا بنده عذاب میں ہے

(حدائق ص ده) نوٹ: بریلویت سے توبہ کرنچ جائیگا۔

### المعنى ماحب ميدان حشريس

قارئین! دیکھے خان صاحب کتنی پریشانیوں مشفقتوں کو برداشت کرکے حشر کے میدان تک پینچ گئے ۔ اب وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ خدا وندی ہوتا ہے نظارہ فرمائیں۔ محشر برپاہے رب کا نتات عرش بریں پر جلوہ گر ہیں میزان عدل سامنے لٹکی ہوئی ہے۔ حساب و کتاب جاری ہے لوگ باری باری آرہے ہیں اور اپنی کامیابی یا ناکای کاٹوکن لے جارہ ہیں پورے میدان میں ایک ہنگامہ وشور برپاہے فرشتے کام پر لگے ہوئے ہیں ۔ کسی کا ٹوکن دیکھ جنت کی رہنمائی کر رہے ہیں کسی کو اس کی بداعمالیوں پر دوز خ کی طرف گھیسٹ رہ ہیں الیے میں قسمت سے بریلوی صاحب بداعمالیوں پر دوز خ کی طرف گھیسٹ رہ ہیں الیے میں قسمت سے بریلوی صاحب بداعمالیوں پر دوز خ کی طرف گھیسٹ رہ ہیں الیے میں قسمت سے بریلوی صاحب بداعمالیوں پر دوز خ کی طرف گھیسٹ رہ ہیں الیے میں قسمت سے بریلوی صاحب بداعمالیوں پر دوز خ کی طرف گھیسٹ رہ ہیں الیے میں قسمت سے بریلوی صاحب بداعمالیوں پر دوز خ کی طرف گھیسٹ رہ ہیں الیے میں قسمت سے بریلوی صاحب بیں الیے میں قسمت سے بریلوی صاحب کی باری آتی ہے۔

بداعمالیوں کے دفتر پیش کئے جاتے ہیں تو لرز کر غوث پاک کی دھائی دیتے ہیں۔

#### المن خان صاحب کی موت کی

قارئین! کیج خان صاحب جس نے ۱۸۵۷ء میں جنم لے کر امت مسلمہ کو فرقوں میں تقسیم کر ڈالا تھا آج ۲۵ / صفر ۱۳۴۰ ہے کو موت آگئے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے احباب آرہے۔ چادر ہٹاکر آخری صورت دیکھ رہے ہیں لیکن بریلوی صاحب جنازہ کی چار پائی پرسے کہتے ہیں۔

مجرم کو نہ شرماء احباب کفن ڈھک دو میں مخط دیکھ کے کیا ہوگا ، پردہ میں بھلائی ہے ۔ دو این میں دورائق میں۔ دو

نوٹ کاش یہ غیرت مرنے سے پہلے آجاتی۔

#### قبريس حالت زار

قار تین کرام! قبریس خان صاحب پر گزری ان حالات سے مطلع کر تا ہوا کہتا ہے۔
کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور
بتادو آکر پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے
(حدائق بخشش مں۔۵)

نوٹ - جناب بہاں تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ، جواب بتاکر ہم پسی مغمبر خیانت نہیں کیا کرتے۔ کیا کرتے۔ 110

سامنا قبر کا ہے دفتر اعمال کے ہیں پیش در رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں آپ آجائیں تو خوف کیا ہے کھٹکا کیا ہے ان کی آواز پر کر اٹھوں بے ساختہ شور ان کی آواز پر کر اٹھوں بے ساختہ شور اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے پیران پیر صرت غوف عظم استے میں تشریف لاتے ہیں اور نعوذ باللہ خدا کو ایک کی چار چار ساتے ہیں۔ سنے ہریلوی صاحب کی ذبانی۔

کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آکے ذراہ دیکھیں تماشہ کیا ہے بندہ آزاد شدہ ہے سے ہمارے درکا کیسا لیتے ہو حساب اس پیر تمارا کیا ہے

(حدائق ص- ۱۵)

ختــــــــم شا























Ph: (01836/223294(0)2324556(R) 013861202491(FAX)
Ph: (64336)1233846(abaoktterate)03(0)386002091(FAX)
e-mail - naimiabookdepot@yahoo.com

Rs. 200/-

